## الماجعفرصادق الماجعفرصادق الماجعفرصادق الماجعفرصادق

۲۵عالمی دانشوروں کی تحقیقات کامجموعه







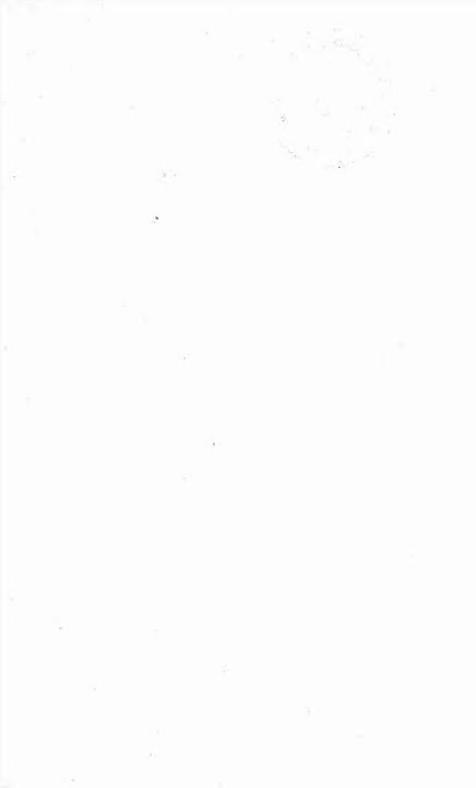

# امام جعفرصارق = اور = سکائنسی انکشافات

انثوروں کی تحقیقات کامجموعہ

ماش مُوسِسِّمُ الْهِلْبِينِيَّ بِالْكِنْكِ



| ———امام جعفر صادق اور سائنسی انکشافات  | نام کتاب                                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                           |
| مولاناميد محمياقر جوراي                |                                           |
| سيد محمه على اجهدى                     | هیچ و ترتب                                |
| ———— موسة اللي بيت                     | ناثر                                      |
| سازمانِ تبليغاتِ اسلامی ار ان          | تعادن                                     |
| فيقتده ١٩٩٣ه - أيريل ١٩٩٧ء             | بارمِغ اشاعت<br>                          |
| r***                                   | تعداد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

جمله حقوق بجق ناشر محفوظ ہیں



#### فهرست

| ٥         | پڻ لقظ                                                |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| ۷         | عناصرِاربعہ کے عقیدے سے پہلاانتلاف                    |
| 19        | کیا جدید علمی دور کے موجد امام جعفر صادق میں؟         |
| r4        | ز بین کے بارے میں امام جعفر صادق کا نظریہ             |
| rr        | امام جعفر صادق کی نظر میں خلقت کا سئلہ                |
| ۴۰        | امام جعفرصادق اسلام میں عرفان کے بانی                 |
| ۵۲        | امام جعفر صادق کے شیعی ثقافت کی تشکیل کی              |
| YI        | شیعی شافت میں بحث و مباحثہ کی آزادی                   |
| ۷۱        | ادب امام جعفر صادق کی نظر میں                         |
| Ar        | علم امام جعفرصادق کی نظر میں                          |
| ۹۸        | تاریخ امام جعفر صادق می نظریس                         |
| 1•1       | انسانی جسم کی ساخت کے بارے میں امام جعفرصاوق کا نظریہ |
| ır ——     | ابراجيم ابن طعان اور ايك قانونی مسئله                 |
| 119       | امام جعفر صادق کے معجزات اور شیعوں کاعقیدہ            |
| lk.+      | روشنی کا نظریه اور امام جعفر صادق ً                   |
| IZI       | زمانه لهام جعفر صاوق کی نظر میں                       |
| I/19 ———— | امام جعفرصادق کے نزدیک بعض بیاریوں کے اسباب           |
|           |                                                       |

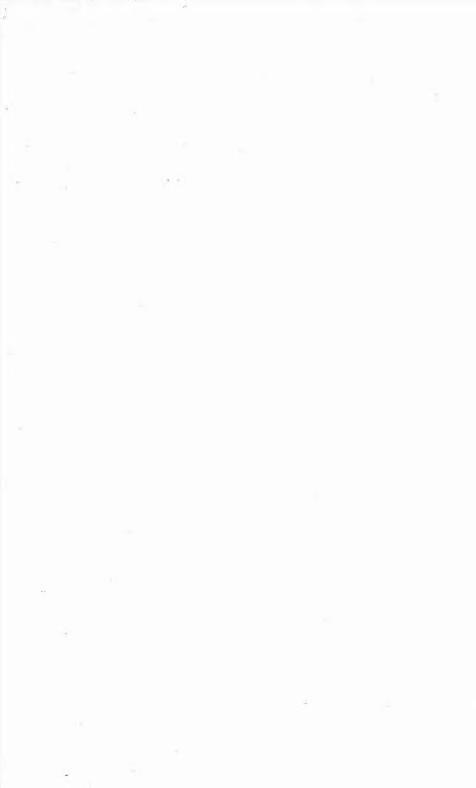

#### بسماللهالرحمن الرحيم

#### پیش لفظ

یہ کتاب جو ''امام جعفر صادق'' مغیر متفکر جمانِ شیعہ'' کے نام سے مخلف زبانوں بیں طبع ہو کر کانی شہرت حاصل کر پچکی ہے۔ اصل بیں یورپ کی ترقی یافتہ دنیا کے سائندانوں اور دانشوروں کی اپنے معیارات اور نقطہ منظر کے مطابق علمی کاوشوں اور موشگافیوں کا بیجہ ہے۔ یہ متائج جن پر ان یورپی وانشوروں نے رسائی حاصل کی ہے دراصل وارش پخیم آکرم'' کہ جب ایل بیت' کے موسس و بانی 'الی سلسلہ خلافت و امامت کے چھٹے تاجدار اور اسلامی شاہراہ ہوایت کے روشن منارے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے منسوب ہیں۔

بسر حال آیک تو اس سے تعل ان مسائل پر اسلامی طریقة استدلال سے جھیق و تدقیق نہیں ہوئی ہے اور وہ سرے جن افراد اور دانشوروں نے ان علمی انکشافات کو جمع کیا ہے وہ طبیعی علوم کے علاوہ ماوراء طبیعی علوم پر کوئی توجہ نہیں رکھتے 'نہ انہیں ان علوم سے کوئی آگاہی یا آشنائی ہی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ہر انسان فطر تا شعوری یا لاشعوری طور سے اس جائی ہو جھی یا انجانی راوپر گامزن ہے۔

یمی وجہ ہے کہ ان وانشوروں نے انبیاء کرام اور ائمہ اطمار کے علوم ومعارف کو اکتسانی بشری استعداد اور انسانی قوت ِ فکر کے آئینہ میں دیکھا اور جب انسانی اندازے اور بشری طاقت ِ فکر تھک کر جواب وے گی تو یہ لوگ توجیہ و تاویل یا مدرک د سند کی خلاش میں گئے کہ یہ کس کے اقوال اور کس کی کمی ہوئی باتیں ہیں؟ لیکن جولوگ دنیا و ما نیما کو التی اسرار اور تخلیق کردگار کے آئینہ میں دیکھتے ہیں اور انبیاء وائر علیم السلام نیز علائے کرام کے علوم کو طبیعت اور ماوراء طبیعت کے تفائق تک وسیّنہ کا وسیلہ و وربید قرار و بیتے ہیں وہ تمام علوم کی بیٹرفت ' میٹے نے انکشافات غرض کہ ہر طرح کی ظاہری علمی ترقی سے پہلے اللی علوم کے وارث انبیاء و ائر علیم السلام کے اتوال و ارشادات کو ہدایت کا مرچشہ اور خالق علم و نور سے مربوط جانے ہیں اس طرح وہ لا شاہی معیاروں اور اندازوں سے نئیں تائے۔

اس کے باجود احمت اسلامی کو ان بور پی دانشوروں کا شکر گزار ہونا چاہئے جو دراصل ہر خصیق و انکشاف کو اپنا پیدائش حق سیجھتے ہیں اور جنہوں نے آج کی ونیا ہیں انسانی حقوق 'آزادی بشراور آزادی قلم کو اپنے منافع و مفادات سے وابت کر رکھا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے علوم ومعارف اللی بیت علیم السلام سے کمی حد تک آگائی حاصل کرنے اور اللی علوم کے حقیقی وارثوں کی صیح معرفت حاصل کرنے کے لئے ترقی یافتہ ونیا کے رویرو ایک روشن و منور راہ کھول دی ہے۔ احمت اسلام کے لئے بھی بیات لا گئی فورد قکر ہے کہ اجنبی اقوام ان کی علمی میراث کو یوں اجاگر کر رہی ہیں جبکہ ان کے پاس صیح اور غیر صیح کو نامین والے درست اندازے بھی نئیں اور ہم ابھی "قال اقول" کی بھول محلیوں ہیں ، تکال میں۔

غرض کتاب ہدا جو ہمارے محترم قار کین کے ہاتھوں میں ہے اور ہم انہیں اس کے مطالعہ کی دعوت دے رہے ہیں یہ پورپ اور امریکہ کے چند دانشوروں کی اپنے لحاظ ہے علمی کاوشوں اور محتول کا تمرہ و نتیجہ ہاس اختیارے اے اسلامی نقطہ منظرے ہاکل ہم آجنگ اور آخری نظریہ و نتیجہ نہیں قرار ویا جا سکتا ہے لیکن جو امّت باب احتفاد کے وا ہونے کی قائل ہے اور اپنے اوپر شخیق کے وروازے بند نہیں کرتی وہ اس کاوش کو بھی صحت مند دمافوں اور صائب فکر پڑھنے والوں کے حوالے کرتے ہوئے کخر محسوس کرتی

#### عناصراربعه کے عقیدے سے پہلااختلاف

اہام محمد یا قرعلیہ السلام کی درس گاہ میں جن علوم کا درس دیا جاتا جھا ان میں علم طبیعیات بھی شامل تھا۔ اگرچہ اہام جعفرصادق علیہ السلام کے علم طب کی بنیا دوں پر ماری زیادہ تظر نمیں ہے۔ لیکن علم طبیعیات کے بارے میں ان کی مہارت سے ہم زیادہ واقف ہیں۔

امام محریاقرطید السلام کے یہاں ارسطوکا علم طبیعیات برصایا بنا تھا اور یہ بات کمی

یوشیدہ نہیں ہے کہ ارسطوکی طبیعیات بین کئی علوم شائل تھے۔ آج علم حیوانات اللہ علم نیا آت اور علم جماوات کو طبیعیات کا جزو نہیں سمجھا جاتا بلکہ ان بین سے ہر ایک جداگانہ علم ہے لیکن ارسطوکی طبیعیات بین ان علوم کے بارے بین بھی بحث کی گئی ہے جداگانہ علم ہے لیکن ارسطوکی طبیعیات بین داخل ہوگیا۔
جس طرح "میکانیات" (MECHANICS) ارسطوکی طبیعیات بین داخل ہوگیا۔
آگر ہم طبیعیات کا منہوم علم الماشیاء قرار دیں تو ارسطوکو اس کا حق ہونا جائے کہ مندوج بالا میاحث کو علم طبیعیات بین شامل کرنے کیونکہ یہ ساری بحثیں علم الاشیاء پر مختمل ہیں۔

اسكندريہ كے ذريعے امام جعفر صادق تك پُنچا ليكن سه بات صحح نميں ہے كيونكہ جب امام جعفر صادق تحصيلِ علوم كر رہے تھے اس دفت اسكندريه كا علمى كمتب موجود نميں تھاجس سے سه علم آپ تك پہنچا۔

اسکندرہ کا یہ علمی مکتب اس کتب فانے ہو وابستہ ہو جو مصریہ عروں کے تصرف کے بعد تلف ہو گیا تھا۔ جن اوگوں نے اس کتب فانے کی کتابوں سے تقلیں سے ماصل کی تھیں شاید ان کے پاس کچھ نسخ موجود رہے ہوں لیکن وہاں کا علمی محتب کتب فانے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا البتہ جن لوگوں نے اسکندریہ کے مکتب علمی ہیں فانے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا البتہ جن لوگوں نے اسکندریہ کے مکتب علمی ہیں تربیت پائی تھی۔ انہوں نے اس کے نظریات کو بالحضوص فلف افلاطون جدید کو اپنے شاگردوں اور عقیدت مندوں کو سکھایا جن سے نسل در نسل ہو تا ہوا ہم تک پنچا۔ ساگردوں اور عقیدت مندوں کو سکھایا جن سے نسل در نسل ہو تا ہوا ہم تک پنچا۔ اس بات کا اختال ہے کہ ایک یا چند کتابیں جو کتب فاندا اسکندریہ سے نقل کی گئی تھیں مصرے ایام جعفر صادق تک پنچ گئی ہوں اور فرید وجدی کی مراد کتنب اسکندریہ کتابیں جو کتب اسکندریہ کی یادگار کئی جا سکت ہوں انام جعفر صادق تک پنچ گئی ہوں! کا کتب فاند تھا بلکہ وہ کمنا چاہتا ہو کہ تو کہ تب اسکندریہ کی یادگار کئی جا سکتی ہوں انام جعفر صادق تک پنچ گئی ہوں! کہ خریے اسکندریہ کی جو کئی ہوں! کا کتب فاند تھا بلکہ وہ کمنا چاہتا ہو کہ تو کا مربی خارتے میں ذھن کے گرد آفاب کی گردش کا نظریہ خریے۔ امام جعفر صادق آ ہے والد گرائی کے ذریے تربیت علم طبیعیات (Physics) باطل کیا ارسطو کے علم طبیعیات کے پی حصوں کو بھی دد کیا جب کہ ابھی ان کا من بادہ باطل کیا ارسطو کے علم طبیعیات کے پی حصوں کو بھی دد کیا جب کہ ابھی ان کا من بادہ باطل کیا ارسطو کے علم طبیعیات کے پی حصوں کو بھی دد کیا جب کہ ابھی ان کا من بادہ باطل کیا ارسطو کے علم طبیعیات کے پی حصوں کو بھی دد کیا جب کہ ابھی ان کا من بادہ باطل کیا ارسطو کے علم طبیعیات کے پی حصوں کو بھی دد کیا جب کہ ابھی ان کا من بادہ باطل کیا اس طور کے علم طبیعیات کے پی حصوں کو بھی دد کیا جب کہ ابھی ان کا من بادہ باسکتی بادہ کی کرد تو کی بادہ کی کرد کیا جب کہ ابھی ان کا من بادہ بادہ کی کرد کی بادہ کی کرد کیا جب کہ ابھی ان کا من بادہ بادہ کی کرد کی بادہ کیا جب کہ دی کی کرد کیا جب کہ دی کی کی کرد کیا جب کہ دیکھی کو کا من بادہ کی کرد کیا جب کہ دی کرد کیا جب کہ دی کی کرد کی کو کرد کیا جب کہ دیکھی کی کرد کی کرد کی کیا جب کی کرد کرد کی کرد کیا جب کرد کرد کرنے کی کرد کرد کی کرد کی کرد کرد کرد ک

ایک روز این والد اور استار بینی امام محر باقراک رورو ارسطو کی طبیعیات کے اس حصے پر پہنچ کہ دنیا میں چار عناصرے زیادہ موجود شیس بیں لینی پائی ہوا اس آگ اور مٹی ۔
امام جعفر صادق نے اعتراض کرتے ہوئے فرمایا مجھے جیرت ہے کہ ارسطو جیسا اندان اس چیز کی طرف کیوں متوجہ شیس ہوا کہ خاک ایک عضر شیس ہے بلکہ اس کے اندان اس چیز کی طرف کیوں متوجہ شیس ہوا کہ خاک ایک عضر شیس ہے بلکہ اس کے اندر بہت سے عناصر موجود ہیں اور اس میں جفتے قلزات (دھائی) ہیں وہ سب ایک صدا گانہ عضر ہیں۔

سال کو بھی نہیں پہنچا تھا۔

ارسلو کے زیانے ہے امام جعفر صادق کے دور تک تقریباً ایک بڑار سال گزر چکے
تھے اور اس طولانی مدت میں عناصر اربعہ جس طرح ارسفونے بنایا تھا کہ علم الاشیاء کے
ارکان میں شار ہوتے بنے کوئی ایسانہ تھا جو اس کا معقد نہ ہو اور کسی کے دل میں اس
نظرے ہے اختلاف کا خیال ہمی نہیں آیا تھا۔ لیکن بڑار سال کے بعد ایک بچہ جو ابھی
بارہ سال کا بھی نہیں ہوا تھا بتا آ ہے کہ خاک ایک عضر نہیں بلکہ متعدد عتاصرے ال کر
بین ہے۔ اس نے جب خود درس دینا شروع کیا تو دد سرے عضر کے بسیط (غیر مرکب)
اور خالص ہونے کو بھی غلط بتایا اور کھا کہ ہوا ایک عضر نہیں بلکہ چند عناصر پر مشتل

امام جعفر صادق نے افعار دیں صدی عیسوی کے علائے بورپ سے گیارہ سو سال قبل اجزائے ہواکی تشری و تجزیہ کرتے ہوئے اس کو چند عناصرے مخلوط بتایا۔

اگر کچھ لوگ خور و گلر کے بعد ہے مان بھی لیتے تھے کہ خاک ایک عضر نہیں ہے ملکہ اس بیں کئی عناصر ہیں تو اس بیں کسی کوشہ نہیں تھا کہ جوا کا عضر ایک ہی ہے۔ ارسطو کے بعد دنیا کے بوے سے بوے علاء طبیعیات بھی یہ نہیں جانے تھے کہ جوا عضر بسیط نہیں ہے بعد دنیا کے بوے سے کہ افغارویں صدی عیسوی بیں بھی جو علم کا ایک در خشندہ دور تھا لوازیہ کے دور تک بہت سے علاء ہوا کو عضر بسیط سجھتے تھے اور اس حقیقت پر خور نہیں کرتے تھے کہ بیہ چند عناصر سے مخلوط ہے لیکن جب لوازیہ نے آسجن کو ہوا کے نہیں کرتے تھے کہ بیہ چند عناصر کے خلوط ہے لیکن جب لوازیہ نے آسجن کو ہوا کے دو سمرے بخارات سے علیدہ کیا اور وضاحت کی کہ سائس لینے اور جلنے بیں آسجن کشا بوا کام کرتی ہے تو عام طور پر علاء نے تشلیم کیا کہ ہوا بسیط نمیں بلکہ چند بخارات سے مرکب ہے۔ بالاتر سبوے علی اس جرم کی سزا بیں اس کا سرتن سے جدا کر کے جدید علم طبیعیات کے باپ کو اس ونیا سے رخصت کر دیا گیا جو اگر ذندہ رہتا تو شاید دو سرے علم طبیعیات کے باپ کو اس ونیا سے رخصت کر دیا گیا جو اگر ذندہ رہتا تو شاید دو سرے اکھرافات بھی سائے آتے۔

(اس مقام پر مششر قین نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ اب سے عمیارہ سوسال تبل یہ اور اسی قبیل کی دوسری علمی باتیں بتانے کی وجہ سے شیعہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو علم لدنی اور علم المت کے ذریعے یہ معلومات حاصل تھیں۔ لیک مورزخ کہتا ہے کہ آگر ایسا تھا تو انہوں نے بارے کو انری سے بدلنے کا قانون کیوں بیان نہیں کیا جے اس صدی بین آئن اسٹائن نے معلوم کیا؟ کیونکہ علم الممت رکھنے والے کو چرچیز جانتا چاہئے النوا ٹابت ہوا کہ یہ بشری علم تھا۔ (حالا نکہ آگر فور کیا جائے تو یہ دلیل کوئی وذان نہیں رکھتی اس لئے کہ یہ ضروری نہیں کہ عالم یا معلم جو پچھ جانتا ہو سب بیان ہی کروے جیسا موقع یا جیسا موال ہوتا ہے اس کے لحاظ سے بیان اور جواب ہو آئے ہے۔ ح ''جر خن موقع و چر تکتہ مقائے دارو ''اس کے علاوہ آگر کوئی بات ہم تک نہیں پہنے سکی ہے تو یہ اس بات کا ثبوت نہیں جو مکنا کہ آپ نے اسے کی سے بیان بہر نہیں نہیں فریا۔ یہ اس بات کا ثبوت نہیں جو مکنا کہ آپ نے اسے کی سے بیان ہو تھیں فریا۔ یہ ان کا ثبوت نہیں جو مکنا کہ آپ نے اسے کس سے بیان ہو جو جھر باتر مترجم ارود)

امام جعفر صادق نے فرمایا کہ : "ہوا کے اندر کی ابزاء موجود ہیں اور یہ سب سائس لینے کے لئے ضروری ہیں۔" جب الوازیہ نے آسیجن کو ہوا کی وو سری گیسوں سے الگ کیا اور وضاحت کی کہ آسیجن ہی جانداروں کی ذندگی کا ذرایعہ ہے۔ تو ماہرین نے ہوا میں شامل دو سری گیسوں کو زندگی کے لئے غیر مفید قرار دیا اور یہ نظریہ امام جعفر صادق کے اس نظریہ کا خالف تھا کہ ہوا میں جتنے ابزاء ہیں وہ سب سائس لینے کے لئے ضروری

کین ان علاء نے انیسویں صدی کے نصف میں آکیجن کے بارے میں اپنے
اس نظرید کی تشیح کی کیونکہ یہ خابت ہوگیا کہ آکیجن اگرچہ تمام جاندا روں کا سرمایہ اندگی ہے اور جوا کی ساری گیسوں میں یمی وہ تنما گیس ہے جو جم کے اندر خون کو صاف کرتی ہے لیکن کوئی جاندار ایک مدت تک صرف آکیجن سے سائس نمیں کے سائل کیونکہ اس کے آلات تنمس کے سائل کیونکہ اس کے آلات تنمس کے ساتھ شامل ہو خود نہیں جلتی لیکن جلانے میں عدد دیتی ہے۔ اور جب کمی ایے جسم کے ساتھ شامل ہو جائے جو جلنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو وہ جل جاتا ہے چنانچہ جب انسان یا دیگر حیوانات

کے بھیجر نے ایک مت تک خاص آکیجن کی سائس لیں کے اور چو کک یہ ان کے فلوں سے اور چو کک یہ ان کے فلوں سے مرکب ہو جائے گی المذا وہ جل جائمیں گے۔ اور جس انسان یا جانور کا معیمر م جل جائے او وہ مرحا آ ہے۔ اس بنا پر لازی ہے کہ ہوا میں آکیجن کے ساتھ دو سری حل جائے تر میں جیجہ رول میں چنچیں آکہ ایک طولائی مت تک آکیجن کے اثر سے جائے نہ یائمی۔
یائمی۔

ہوا میں جو کیسیں موجود ہیں ان کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ آسیجن کو یہ نشین نہیں ہونے دینتیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آسیجن فضا میں مرکب صورت میں نہیں ہے بلکہ ہوا کے ساتھ تخلوط ہے اور چو تکہ یہ ہوا سے زیادہ وزنی ہے اندا قاعدے کے لخظ سے اسے یہ نشین ہوجانا چاہئے لیکن اگر ایسا ہو جاتا تو زمین کی سطح ایک معین بلندی تک آسیجن سے وُھک جاتی اور جو دو مرک کیسیں ہوا کے اندر ہیں وہ اس کے بلندی تک آسیجن سے وُھک جاتی اور جو دو مرک کیسیں ہوا کے اندر ہیں وہ اس کے اور اپنی جگہ بنا تمیں 'نتیجہ یہ ہوتا سے کہ تمام جانداروں کے اللت ِ تعنی جل جاتے اور ان کی تسلیل ختم ہو جاتیں۔

وو سرے یہ کہ گھاس بھی نمونہ پاتی کیونکہ اگرچہ گھاس بھی جاندار کے مانڈ زندہ

رہے کے لئے آسیبن کی محاج ہے لیکن ساتھ ہی کارین کی اطباح بھی رکھتی ہے الندا اگر سطح زمین ایک خاص بلندی سنگ آسیجن سے وُھک جاتی تو کارین زمین تک ند سینچی اور کھاس نہ آگتی چنانچہ جو سمیسیں ہوا میں شامل بیں وہ آسیجن کو عد تشین ہونے سے رو کتی ہیں آلکہ حیوانات اور نبا آت کی زندگی ختم نہ ہو۔ المام جعفر صادق پہلے انسان ہیں جنہوں نے عناصرِ اربعہ کے عقیدے کو جو ایک ہزار سال سے مسلّم تھا متزازل کر دیا اور وہ بھی الی عمر میں جب کہ آپ نوجوانی کی صد میں بھی نسیں پنچے تھے البت ہوا کے نظريد كواس وقت زبان پر لائے جب آپ من رشد كو پنچ اور ورس وينا شروع كيا-آج يه موضوع ماري نظريس معمولي معلوم مو تا ہے كيونك مم جانتے يوس كه مارى دنیا میں ایک سو دو عناصر موجود بیں۔ لیکن ساتویں صدی عیسوی اور پہلی صدی بجری یں یہ ایک بت بوا انھالی نظریہ تھا اور اس صدی میں انسانی عمل یہ قول کرنے کے لئے تیار نسی تھی کہ ہوا ایک خالص اور بسیط (فیر مرکب) عضر ہے۔ ہم چر کہتے ہیں اس دور میں اور اس کے بعد کے زمانوں میں اٹھارویں صدی عیسوی تک بورپ اس على اور انقلالي عقيدے نيز ان ووسرى چيزون كو برداشت كرنے كى صلاحيت سيس ركھتا تھا جنسیں الم جعفرصاوق نے میان فرمایا اور جن کا آئندہ فسلول میں ذکر کیا جائے گا۔ البند شرقي ممالك اور مدين جيس شريس جو بيفيمراسلام كاشرتفا ايس على نظريات كو بغير اس خوف کے زبان ہر لایا جا سک تھا کہ کہنے والے پر کفر کا الزام عائد کر دیا جائے گا۔ اگرچہ دین اسلام کے اندر یہ کئے والے پر کہ ہوا بسیط نمیں ہے کفر کی تست نسين لكتي تقى- ليكن بعض قديم ذاهب بين اليا قول كفركي دليل معجها جاتا تفا كيونكه وه ہوا کی طمارت کے قائل تھے اور یہ طمارت اس کے بسیط ہونے پر مبنی تھی جینے پانی کی طمارت بھی ان کے زویک اس کے بسیط ہونے سے پیدا ہوتی تھی جس وقت ہم علم طبیعیات کی تاریخ برصت میں تو نظر آتا ہے کہ جوزف پر شلی نے جو انگلینڈ کا باشندہ تھا (۱۷۳۳ء میں پیدا ہوا اور ۱۸۰۴ء میں انقال کر گیا۔) آسیجن کا انکشاف کیا لیکن اس کی خصوصیات کا پید نمیں لگا سکا۔ اس کی خصوصیات کو بیجائے اور پیجنوانے والا لاوازید

اس علم کی تاریخ میں ظاہر کیا گیا ہے کہ آسیجن کا نام بھی پر شلی ہی کا وضع کیا ہوا ہے درحا لیک اس کا مفہوم پر شلی سے پہلے موجود تھا۔ آسیجن ایک یونانی لفظ ہے جس ک دد جرد بیں پہلے جرد کے سی ترشی کے ہیں اور دد سرے جرد کے سی ہیں پیدا کرلے واللا القدا آسيجن ك معنى جوع زشى بيداكرت والله آسيجن كا نام جو سكا ب ك یر شلی ہی نے وضع کیا ہو لیکن ترشی پیدا کرنے والے کا منہوم پہلے سے موجود تھا۔ ہم یر شلی کا ورجہ گھٹانا نمیں چاہجے کیونک یہ روحانی انسان جو پاوری کا لباس ا آرے کلیسا ے تجربہ گاویس پہنچا اور آسیجن کا انکشاف کیا ایک نمایاں علی حیثیت کا مالک تھا۔ اگر یہ سیاست میں واغل نہ ہو تا تو شاید آئمیجن پر اپنی تحقیق جاری رکھ سکتا اور اے اندازہ ہونا کہ اس نے کتنا بوا انکشاف کیا ہے لیکن سیاست نے اسے تجربہ گاہ سے رور کر رما اور بیہ انگشتان میں فرانس کے انقلابیوں کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوا متیجہ بیہ ہوا کہ لوگوں كى اليى شديد نفرت كانشاندين مياكد افي وطن من ند محسرسكا اور امريك جرت كرهميا. وہال اس نے چند کتابیں شائع کیں لیکن ان میں سے کوئی آسیجن کے بارے میں نہ مقی۔ سب سے پہلا انسان جس نے یہ معلوم کیا کہ آئسیجن نزشی پیدا کرنے والی چیز ہے' امام جعفرصادق بي-

ہم یہ نیں کہ سکتے کہ انہوں نے اپنے والد کی درس گاہ میں یہ بات سکمی تھی
کیونکہ ہم بتا چکے ہیں کہ جب انہوں نے خود درس دینا شروع کیا تب فرایا کہ ہوا ایک
بیط عضر نہیں ہے اور توی اختال ہی ہے کہ انہوں نے اس موقع پر یہ استباط کیا ہو۔
شبہ دور کرنے کے لئے ہم کہتے ہیں کہ معمولد الحموضہ" (لیمنی ترخی پیدا کرنے والی) کا نام
ان کی زبان پر نہیں آیا تھا البتہ انہوں نے اپنے درس میں فرمایا کہ ہوا چند اجزاء پر
مشمل ہے اور ان میں سے ایک جزو بحض اجسام میں داخل ہو کر اسے متغیر کر دیتا ہے
اور ہوا کا یمی جزو جلنے میں مدو دیتا ہے۔ اگر اس کی مدد نہ ہو تو جلنے کے قابل چیس بھی
نہیں جلتیں۔

اس نظریے کو خود امام جعفر صادق نے وسعت دی اور پھراپنی تعلیمات میں فرمایا کہ ہوا میں جو چیز اجسام کو جلانے میں معاون ہوتی ہے وہ اگر ہوا سے الگ ہو جائے اور خالعی طور پر ہاتھ آجائے تو اس میں جلانے کی اتنی طاقت ہوگی کہ اس سے لوہا بھی جلایا جاسکتا ہے اس بتا پر پر شلی سے ایک ہزار سال قبل اور لادا ذریہ سے پہلے امام جعفر صادق "
ایک بخوبی تعریف و توصیف کی اور فقط اس کا نام آسیجن یا مولد الحموضہ نمیں رکھا۔

ر شلی نے باد جود کھ آسیجن کا انکشاف کیا لیکن مید نہ سمجھ سکا کہ میہ لوہے کو جلا دیتی ہے لاوازیہ نے باوجود کک آسیجن کے پچھ خواص اسپٹے تجرب سے دریافت کے لیکن وہ مجمی شمیں سمجھ سکا کہ میہ شمیس لوہے کو جلا دیتی ہے البتہ امام جعفر صادق آلیک ہزار سال قبل ہی اس حقیقت کو سمجھ کیجے تھے۔ قبل ہی اس حقیقت کو سمجھ کیجے تھے۔

آج ہم جانتے ہیں کہ اگر لوہ کا کوئی کھڑا اتنا گرم کیا جائے کہ سرخ ہو جائے اور
اس کے بعد اے خالص آسیجن میں ڈیو دیا جائے تو جیز ردشنی کا شعلہ دے کر جلنے گئے
گا جس طرح کڑدے جیل یا مٹی کے تیل کے چارخ کو دیتے ہیں اور ان کی ردشتی سے
کام لیا جاتا ہے ایک ایسا چارخ بھی بنایا جا سکتا ہے جس کی بتی لوہ کی ہو اے سیال
آسیجن میں ڈیو دیا جائے اور اے اتنی حرارت پھنچائی جائے کہ مرخ ہوجائے تو سے بتی
بہت تیز ردشنی کے ماتھ جلنے گئے گی۔

روایت میں ہے کہ ایک دن امام جعفر صادق کے والد امام محمد باقر نے اپنے درس میں فرمایا کہ علم کی مدد سے بانی کے ذریعے جو آگ کو بجھانے والا ہے آگ روش کی جا علق ہے یہ قول اگر بظاہر کوئی شاموانہ تعبیر معلوم نہ ہو تا ہو تو ہے معنی ضرور سمجھا جاتا تھا اور جو نوگ اس روایت کو سفتے تھے ایک مدت تک یمی موجتے رہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک شاموانہ استعارہ بیان فرمایا ہے لیکن اٹھاردیں صدی جسوی کے بعد طابت ہوا کہ علم کی مدد سے بانی کے ذریعے آگ جلائی جا سکتی ہے اور آگ بھی الیمی جو لکڑی یا کو کے کی آگ سے کمیس زیادہ گرم ہوگی کیونکہ بانی کے دو میں سے ایک جزو ہائیڈردجن کے آسیجن کے ساتھ جلنے کی حرارت ۱۲۲۴ ڈگری تک پیٹی جاتی ہے اور آسیجن کے ساتھ ہائیڈردجن کو جلائے کے عمل کو آسیڈردجن کتے ہیں جو دھاتوں کو جوش دینے یا ان کے کھڑوں کو توڑنے کی صنعت میں بہت ہی کار آمد ہے۔

ہم جائے ہیں کہ امام تھر باقر نے جب یہ کما کہ طلم کے ذریعے پائی ہے آگ جاائی
جا سکتی ہے تو آپ نے ہائیڈروجن کا انکشاف نہیں کیا تھا اور ہمارے پاس اس بات کی
بھی کوئی سند نہیں ہے کہ ان کے فرزند امام جعفر صادق نے خالص جیٹیت ہیں اس کو
دریافت کیا تھا اس طرح اس کی بھی کوئی سند نہیں گئی کہ آپ نے خالص آسیجن کا
انکشاف کیا کیان بلاشہ ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے غیر خالص طور پر
آسیجن کو دریافت کیا اور اس کی دلیل آپ کے وہ کام ہیں جو عظم کمیا ہے متعلق ہیں۔
آپ کے ان کاموں کا آیک جھہ آسیجن کی مدد سے انجام پذیر ہوا اور بغیراس مخصر
کی مداخلت کے آپ ان کی حکیل نہیں کر سکتے تھے لنذا آپ نے آسیجن تیار کی البتہ
خالص نہیں بلکہ دو مرے عناصر کے ساتھ مرکب صورت ہیں۔ امام جعفر صادق نے جو
عناصر کے ساتھ مرکب صورت ہیں۔ امام جعفر صادق نے جو
عنامر کے ساتھ مرکب صورت ہیں۔ امام جعفر صادق نے جو
عنامر میں جو آپ نے وہ خور کی حیثیت سے نہیں نتھ بلکہ انہیں ہیں سے یہ وہ فار مولے
بھی ہیں جو آپ نے وضع کئے۔

اول یہ کہ تفش کے لحاظ ہے ہوا کا ایک جزو دیگر اجزاء ہے زیادہ انہیت رکھتا ہے اور یہ جزو ہوائے حیاتی ہے دو مرے یہ کہ اس جزو کے سب زبانہ گزرتے ہے اشیاء نیادہ تر بالواسط متغیریا فاسد ہوتی ہیں۔ اس "زیادہ تر بالواسط" کے منہوم کو پیش نظر رکھتا چاہئے۔ باکہ یہ چہ جل سکے کہ امام جعفرصادق آکسیجن کی کیفیت کے بارے ہیں کتنا محقیق اور صائب نظریہ رکھتے تھے۔ انگستان کے پر شلی کے بعد جب فرانس کے لاوازیہ نے آکسیجن کے بارے ہیں محقیق کی اور اس کے اثرات کی جانج کی تو صاحبانِ علم و دانش تاکل ہوئے کہ اجمام کا تغیر زمانے کے گزرنے ہے اور ان ہیں ہے کسی کا فاسد ہوجانا آکسیجن کی وجہ ہے ہیں تک کہ فرانس کے باسٹور نے میکروب کی قاسد ہوجانا آکسیجن کی وجہ ہے ہیں تک کہ فرانس کے باسٹور نے میکروب کا انگشاف کیا اور کھا کہ بعض چیزوں کا فاسد ہونا (مثلاً غذائی اشیاء کا بہت گزرنے پر

خراب ہوتا) عام خیال کے برخلاف آسیجن کی وجد سے نمیں بلکہ میکروب کے سبب ے ہے۔ میکروب مردہ جانوروں کے جسمول اور غذاؤں پر عملہ آور ہوتے ہیں اور انہیں فاسد کردیتے ہیں لیکن پاسٹور کو اس بات پر توجہ کرنا چاہیے تھی کہ میکروب بغیر آسیجن کے زندہ نمیں رہ سکتے کیونکہ آسیجن ہی ان کی زندگی کی محافظ ہے للذا جیسا کہ امام جعفر صادق فے فرمایا ہے .... آسیجن اشیاء کے تغیریس زیادہ تر بالواسط اثر انداز ہوتی ہے اور مجھی بلاداسط بھی چیزوں کو متغیر کرتی ہے اور الیا اس وقت ہو آ ہے جب سے براہ راست وصانوں کے ساتھ مرکب ہو جاتی ہے۔ اور علم کیمیا کی اصطلاح میں اس عمل کو (OXIDATION) کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق کی طرف سے ایک ایسے باریک اور دقیق نظرید کا اظهار بغیر عملی تجوات کے ممکن شیس تھا لیکن زماند اس کا موقع نمیں دے رہا تھا کہ آپ آسیجن کی محقیق و شافت میں ان مراحل سے گزریں البت آپ نے اپ فہم و فراست سے معلوم کرلیا تھاکہ ہوا کا جو حصد منش کا اصلی عامل ب اور جو اشیاء کو متغیر کرتا ہے منظین بھی ہے اور باتی نوع بشر کو مزید ایک بزار سال تک مبر کرنے کی ضرورت تھی یمال تک کد لادازید یہ بتائے کہ آسیجن کا وزن پانی کے لو حصول میں سے آٹھ جھے ہو آ ہے۔ اور برنو کلوگرام پانی میں آٹھ کلوگرام وزن کی آسیجن ہوتی ہے۔ لیکن مجم کے لحاظ سے پانی میں بائیڈردجن آسیجن کی ود کنا

باوجود یک و اوازید" نے آسیجن کی تحقیقات میں اتن ویش رفت کی لیکن اس میس کو سیال نمیں بنا سکا وہ اس کوشش میں ضرور تھا کہ اس کو رقیق بنائے لیکن ود چیزیں اس کے مقصد میں حاکل ہو گئیں۔

اول یہ کہ اس کے دور میں جو اٹھاردیں صدی عیسوی کا آخری زمانہ تھا۔ صنعت و حرفت میں اتنی ترقی تمیں ہوئی تھی کہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتا۔ دو سرے اے اتنی صلت بی تمیں دی گئی کہ اپنا کام پورا کر سکتا۔ اور اس کی جان لے لی گئی۔ اس کے بعد ایک مدت تک ماہرین میں کہتے رہے کہ آسیجن کو سیال تمیں بنایا جا سکتا۔ یماں تک کہ شکنگ نے اتنی ترقی پائی کہ بہت زیادہ ٹھنڈک کا دیود میں النا ممکن ہوا پھر بھی جب میں جو بھر بھی جب کہ وہ بھی جب میں مدی عیسوی تک آسیجن کو زیادہ مقدار میں لینی اس صورت سے کہ وہ بسنعت میں کار آمد بٹابت ہو رقیق بنانے میں کامیابی شمیں ہو سکی۔ بیسویں صدی عیسوی میں شدید فتم کی ٹھنڈک پیدا کرنے کی شکنگ میں انبیسویں صدی عیسوی سے زیادہ ترقی ہوئی اور درجہ حرارت صفر سے سماؤگری نیچ گرا کے اضافی دباؤے بغیر معمولی ہوا کے دباؤ میں آسیجن کو مائع کی صورت میں تبدیل کردیا گیا۔

آج یہ ممکن ہے کہ آسیجن کو زیادہ مقدار میں مائع میں تبدیل کرے صنعتوں میں اس سے قائدہ اٹھایا جائے ۔ صفر سے ۱۸۱۱ وگری نیجے درجہ حرارت کو کم ٹھنڈا نمیں سجمتا چاہئے کیونکہ مطلق ٹھنڈک ہے اس کا در سرا نام صفر مطلق ٹھنڈک ہے اس کا فاصلہ صرف ۹۰ وگری کا ہوتا ہے اور صفر مطلق ٹھنڈک ۲۱ سرے وگری صفر سے نیجے فاصلہ صرف ۹۰ وگری کا ہوتا ہے اور صفر مطلق ٹھنڈک ۲۱ سرے وگری صفر سے نیجے ہوتی ہے۔ اس ٹھنڈک میں جیسا کہ ماہرین کہتے ہیں مادے کی اندردنی حرکت ساکت ہو جاتی ہے۔

بسرحال زمانے نے موقع نہیں دیا کہ اہام جعفر صادق ہوا کے جزو حیاتی اور مولدا لمحوف کے بارے میں جو کچھ ہم نے بیان کیا اس سے آگے برھیں لیکن آپ نے جس قدر وریافت کیا وہ آپ کو آکیجن کی معلومات میں سب سے مقدم قرار وہا ہے اور بتات کیا ہے کہ آپ طبیعیات کے اس شعبہ میں اپنے ہم عصروں سے ایک بزار سال آگ شے۔ بعض روافقوں میں ہے کہ اہام جعفر صادق کے شاگردوں نے آپ کے بعد کما کہ جوا اور آکسیجن کو ہائع بنایا جاسکتا ہے لیکن آپ کے شاگردوں نے جو پچھ کما ہے وہ آیک بوا اور آکسیجن کو ہائع بنایا جاسکتا ہے لیکن آپ کے شاگردوں نے جو پچھ کما ہے وہ آیک موجودہ علوم کا ایک حصہ قدیم بلک ارسطو سے قبل ہی اس کا پا لگایا جا چکا تھا کہ ہم بخاریا موجودہ علوم کا ایک حصہ قدیم زبانوں سے تھیوری کی شکل میں سامنے آ چکا تھا البت اس موجودہ علوم کا ایک حصہ قدیم زبانوں سے تھیوری کی شکل میں سامنے آ چکا تھا البت اس موجودہ علوم کا ایک حصہ قدیم زبانوں سے تھیوری کی شکل میں سامنے آ چکا تھا البت اس موجودہ علوم کا ایک حصہ قدیم زبانوں سے تھیوری کی شکل میں سامنے آ چکا تھا البت اس موجودہ علوم کا ایک حصہ قدیم زبانوں سے تھیوری کی شکل میں سامنے آ چکا تھا البت اس موجودہ علی جامہ پہنانے کے وسائل موجود ضیں شعے یونان کے "دیمقراطیس" نے ولادت مسلم عامہ میں ایس تیل ایش کی تھیوری اس شکل میں بیان کی تھی جس طرح آج ہم

جانے ہیں اور کما تھا کہ مادہ ایٹموں سے بنا ہے اور ہرائٹم کے اندر تیز اور سرائع حرکتیں موجود ہیں۔ اگر ہم الکیٹران ،۔۔۔ پروٹان ،۔۔۔ نیوٹران اور ایٹم کے دیگر اجزاء کے ناموں سے قطع نظر کریں جو انیسویں اور بیسویں صدی کے موضوعات ہیں تو ریمقراطیس نے تھیوری کی حیثیت سے ایٹم کی تعریف میں کوئی فردگذاشت نمیں کی سب اس کے باوجود بی نوع انسان اس صدی تک ایٹم سے عملی قائدہ حاصل نہ کرسکے اور اگر دو سری جگب عظیم بیش نہ آتی اور جرمنی کے سائندال ایٹم کی طاقت سے قائدہ اشان نہ کوئ فرنہ کرتے اور امریکہ جرمنی کے خوف سے بیش قدی کی کوشش نہ کرتا تو اشان اس صدی کے خوف سے بیش قدی کی کوشش نہ کرتا تو شاید اس صدی کے آخر تک بھی ایٹی طاقت سے عملی استفادہ ممکن نہ ہوتا۔

الم جعفر صادق کے شاگردوں نے ہوا یا آسیجن کو رقیق بنانے کے امکان کے بارے میں جو کچھ کما ہے وہ صرف ایک تھیوری ہے جو پہلے سے موجود تھی لیکن آسیجن کے سلسلے میں جو باتیں امام جعفر صادق نے فرمائی ہیں وہ تھیوری کی حدود سے تجاوز کر کے اس حقیقت کی نشاندہ کی کرتی ہیں کہ آپ کی آسیجن شنای عمل کے مرسلے میں واضل ہو چکی تھی۔ واضل ہو چکی تھی۔



## کیا جدید علمی دور کے موجد امام جعفرصادق ہیں؟

جم ویکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق کے اپنے والد کے حلقہ درس میں اس سوال کو اٹھایا کہ سورج زمین کے گرد چکر لگا آ ہے جبکہ اس جال میں بارہ برجوں کو عبور بھی کرٹا ہ اور فرمایا کہ اس متم کی رفتار عقل کے طلاف ہے ہم عنقریب ریکھیں مے کہ امام جعفر صادق نے جو اپنے والد کے بعد منتقل طور پر درس دیے تکے تھے ستاروں کے بارے میں اسقد رفظرات کو رو فرمایا کہ اگر آپ کو تمام علوم کے اندر تحیرة کا پیشواند مانا جائے تو اتنا کتا ہی برے گا کہ آپ علم جوم میں تجدد کے پیٹوا میں اور تجدد سے جاری مراد عسر جدید ہے جس میں علمی روشتی کا سرچشہ بورپ میں ہے اور جس کا آغاز المطان محد فاتح کے باتھوں قسطنطنیہ کی فتح سے خیال کیا جاتا ہے۔ مانتا پڑے گا کہ علمی تخدد کے لئے دنیائے اسلام بورپ سے زیادہ آمادہ تھی اوراسلام کی وسیج القلبی نے حقائق کو پہلے تی قبول کرلیا تھا جب کہ بورپ پندر حوس صدی میسوی میں جب قسطنفیہ تتح ہوا اور اس کے بعد سولھویں صدی میں بلکہ سترھویں صدی تک انہیں برداشت كرف كى طاقت نهيل ركمتا تها- ان على حقائق بي جنبيل كم يا زماده سنن كا يورب متخبل نسیس تھاعلم نجوم کی حقیقتوں سے زیادہ اور کوئی چیز نا قابل برداشت نسیس تقی۔ بورب میں اگر کوئی شخص بانی مٹی یا آگ دفیرہ کے بارے میں کوئی الی بات کہتا تھا جو رسم و رواج کے خلاف ہوتی تھی تو اس کے لئے کوئی خطرہ نہیں تھا لیکن اگر ستارول کے متعلق کوئی نئی بات کرد رہا تو اس کے لئے بہت خطرناک صورت پیش آسکتی تھی اور مرتد ہوئے کے جرم میں اے قیدیا قبل کرویا جاتا تھا۔ علم نجوم کے حقائق کے سلسلے میں بونان اور قدیم روم کے اندر بھی حساسیت موجود تھی باوجود یک قدیم بونان کو علم کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ چنانچہ "بلی نیوس" ککھتا ہے کہ اناگزا گورس کو اصرار تھا کہ وہ ایونان میں ایرانی علم و نجوم کا ورس دے گا اور اس بناء پر اے بونان کے ساتھ شیانت کرتے کے انزام میں جلاوطن کرویا گیا۔

سمجھ بیں یہ آیا ہے کہ مختلف اقوام یہاں تک کہ بونانیوں جیسی قوم کا علمی حقائق کے بارے میں اس قدر حساس ہونے کا سب سے تھا کہ لوگوں نے ستاروں کی حرکات چو تک اپنی آ تکھوں سے دیمھی تھیں لندا انہیں یقین تھا کہ جو پچھ انہیں نظر آرہا ہے وی حقیقت ہے۔

چونکہ ستاروں کی حرکات تمام لوگوں کے مشاہدے ہیں آئی تھیں اور محسوس ہوتی تھیں لفا وہ کسی سے یہ من بی نہیں گئے تھے کہ یہ حرکات حقیقت سے عاری ہیں۔

اکثر ایسا ہوا ہے کہ مشرق و مغرب ہیں دیگر علی مسائل کے سلط میں پچھ باتیں رواج کے خلاف کسی گئی ہیں مثلاً حرکت کے بارے ہیں کہ آیا حرکت تھی اور دنیا بعد میں پیدا ہوئی؟ لوگوں نے الی میں پیدا ہوئی؟ لوگوں نے الی میں پیدا ہوئی؟ لوگوں نے الی ایس بید مرتب خیالات کے خلاف تھیں۔ یا روح و جسم کے بارے میں کہ پہلے روح پیدا ہوئی اور اور اس کے بعد روح بیش کسی بیدا ہوئی اور اس کے بعد روح وجود میں آئی ہے جسم ایجاد ہوا اور اس کے بعد روح وجود میں آئی۔ کائی باتیں پرانے خیال کے خلاف کسی گئی ہیں لیکن کسی جدید نظریہ کے وجود میں گئی ہیں لیکن کسی جدید نظریہ کے وجود میں آئی۔ کائی باتیں پرانے خیال کے خلاف کسی گئی ہیں لیکن کسی جدید نظریہ کے وجود میں آئی۔ کائی بات کئے والے پر آیک بار بھی کفروار تداو کا افرام عاکد شمیں کیا

چونک لوگ ان چیزوں کو جن پر عقیدہ چلا آرہا تھا نہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کتے تھے اور نہ محسوس کرکتے تھے اندا آگر کوئی محض حرکت یا روح کے متعلق سنت کے خلاف باتیں کتا تھا تہ اس پر کفر کا الزام نہیں لگتا تھا سوائے ان باتوں کے جو اصول دین مثلاً

توحيد يا نيوت كى مخالفت مين بهون-

بونانی عالم اور فلنی اناکزیمن جس کا زماند دھیات ساتویں صدی قبل مسیح میں تھا اور اس کے حالات زندگی سے جم زیادہ واقف نہیں جس کتا تھا کہ سورج ایک چھلی ہوئی اور زمین سے بہت بری چیز ہے جو جمیں اس لئے چھوٹا نظر آنا ہے کہ جم سے کافی دور ہے۔ اگر یہ زمین سے برا نہیں ہوتا اور چھلا ہوا ہونے کے سبب کافی گرم نہ ہوتا تو ساری زمین کو دوشن نہ کرسکتا اور جم اس کی حرارت کو محسوس نہ کرسکتا۔

ماتویں صدی تبل مسیح کے قلفی کا یہ قول ایک الی چیز ہے جو سورج کے متعلق ہوا ہماری آج کی معلومات کے مطابق ہے۔ آج ہم جانے ہیں کہ سورج اس قدر بچھلا ہوا ہے کہ سورج آب کی معلومات کے مطابق ہے۔ یہ تظریہ یونان سے بائل پہنچا لیکن وہاں جو محفص یہ کمتا ہے۔ یہ نظریہ یونان سے بائل پہنچا لیکن وہاں جو محفص یہ کمتا تھا کہ سورج آیک بچھلا ہوا مارہ اور زمین سے برنا ہے تو کافر قرار پانا تھا کیونک ان کے اصول اور عقیدے کے مطابق سورج برے بت (لیخی بائل کے سب سے برنے بت) کا چراخ تھا جے وہ ہر میچ کو روش کرنا تھا اور شام کو بچھا وہتا تھا اور اناکزیمن کا نظریہ اس بالی عقیدے سے متصادم تھا اناکزیمن دنیا کی پیدائش کے بارے میں کہتا تھا کہ ہوا تمام موجودات کا مبداء ہے اور ہر چیز ہوا سے حاصل ہوتی ہے۔ بائل میں جو مخفس اس کے موجودات کا مبداء ہے اور ہر چیز ہوا سے حاصل ہوتی ہے۔ بائل میں جو مخفس اس کے نظریہ کو تبول کرنا تھا وہ کافر ہوجانا تھا اور پھر بائل کی عقیم عبارت گاہ کے وردازے اس کے لئے بند ہوجاتے تھے اور اسے ملکی معاملات میں بھی شامل نہیں کیا جانا تھا۔

"او مستمدً" نے اپنی کتاب (مسیح تاریخ کی روشنی میں) میں بابل کے دو وانشمندول کے نام لئے ہیں جنمول نے اٹاگزیمن کا نظریہ قبول کیا تھا لنذا حکومت کے معاملات سے معلول کے گئے اور زندگی ان کے لئے اتنی دشوار ہوگئی تھی کہ مجبوراً انہیں بابل سے لگانا بڑا۔

بینان کے وانشمند اور فلفی اناکر منڈر نے بھی دنیا کی پیدائش کے بارے میں آیک ایسا نظریہ ویش کیا جو الل بالل کے رسمی عقیدے سے متصادم تھا۔

اناكر\_مندر (بو ١١١ قبل مي بير بوا موا اور ١٥٥٥ قبل مي من فوت موا) كمنا تحا

ابتداء میں ہستی یا وجود ' زمانے کے اعتبار ہے لا شمائی اور مکان کے کاظ ہے لامحدود شے متھی جس کی تعریف سمی طرح ممکن نہیں۔

ای ناتایلی توصیف شے کے کچھ جھے آپس میں جمع ہوئے جس کے نتیج میں جرم پیدا ہوا اور پھر ای جرم سے اجسام وجود میں آئے اناگز منڈر نے کما کہ اس ہاتایل پیدا ہوا اور پھر ای جرم سے اجسام وجود میں آئے اناگز منڈر نے کما کہ اس ہاتایل قصیف شے کا باہمی اجتماع ایک معیار اور اندازے پر نہیں تھا ایک جھے کا اجتماع زیادہ شدید تھا جس سے پھراور دھاتیں پیدا ہو کی اور وہ مرے کا خفیف و کمتر تھا جس کی وجسے نیا آت و حیوانات اور انسان وجود میں آئے پھر تیمرے جھے کا اس سے بھی کم اور بکا تھا چنا ہے ان اور ہوا کی پیدائش ہوئی ہم دیکھتے ہیں کہ چھٹی صدی قبل مسیح کے اس یونانی فلنی نے دنیا کی خلقت کے بارے میں وہی پچھ کما تھا جو آج وو ہزار چھ سو سال کے بعد ہم کمد رہے ہیں۔

ہمارے اس دور کے علم فرکس کے بوے بوے امرین کتے ہیں کہ دنیا کی ابتداء میں صرف ہائیڈروجن کس چیزے میں صرف ہائیڈروجن کس چیزے پر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ہائیڈروجن کس چیزے پر ا ہوئی تو ان کا جواب وہی اناگر یمنڈر کا نظریہ ہوتا ہے وہ ہمیں یہ نمیں سمجھا کتے کہ پہلی غیر محدود اور لا متابتی شے جس سے ہائیڈروجن بیدا ہوئی کیا تھی اور کیا ہے؟ کیونکہ تو کی احتمال کی ہے کہ وہ نا قابلی تحریف شے اب بھی موجود ہے اور ہائیڈروجن کو پیدا کرتی رہتی ہے اگر وہ ہماری کمکشال سے (جس کا ایک جزو سورج اور نظام مشی بھی کے شن نہ یائی جائے تو دو سری کمکشاؤں میں یائی جائے گی۔

یی وجہ ہے کہ آج فزیم اور آسٹروفزیم لینی ستاروں کی طبیعیاتی شناخت کی اتنی رہے ہے کہ آج فزیم اور آسٹروفزیم لینی ستاروں کی طبیعیات کے اعتبار سے دنیا کے آغاذ کے بارے میں ہمارا نظریہ مجھٹی صدی عیسوی کے بیٹانی فلفی کے نظریہ کی حدود سے آگے نہ براہ سکا۔ پائیڈروجن کا ایک ایٹم جو دیگر عناصر کے ایٹموں میں سب سے بلکا ہے ایک الیکٹران اور بائیل پروٹان کا حامل ہو آ ہے الیکٹران پروٹان کے گرد گردش کرتا ہے اور ابھی تک کوئی طبی نظریہ اتبدائی ناقائی توصیف شے کی تبدیلی کے علمی قانون کو الیکٹرون اور پروٹون طبی نظریہ اتبدائی ناقائی توصیف شے کی تبدیلی کے علمی قانون کو الیکٹرون اور پروٹون

پر روش نہ کرسکا این اس کے علی قانون کا ابھی تک کوئی مراغ نہ لگا سکا اور ہم یہ نہیں بتاکتے کہ الکیٹرون اور پروٹون میں پہلے کون کی شے وجود میں آئی یا وہ دونوں آیک ساتھ ہی نمودار ہوئے وہ کیا صورت تھی جہاں یہ مثبت دمنی چاری رکھنے والی طاقتیں اس ناقابلِ توصیف ابتدائی شے سے اچانک ظہور پذر ہو کین انبیویں صدی عیسوی سے آج تک اس بارے میں جو پچھ کہا گیا ہے وہ محض آیک تصوری ہے اور ہم آغاذِ آفریش کے بارے میں بس انٹا ہی جانے ہیں جتنا ''اناگر یمنڈر'' کے دور کے الی یونان جانے ہیں جتنا ''اناگر یمنڈر'' کے دور کے الی یونان جانے ہیں جتنا ''اناگر یمنڈر'' کے دور کے الی یونان جانے جانے تھے اناگر یمنڈر کا نظریہ سابق یونانی فلنی اناگر یمن کے نظریے کے دانا کی تیول کرنے دور کے اور اس نظریے کے دانا کی تیول کرنے دور کے ایک تیول کرنے کی دور سے کھری تو سے کھری تصب نہیں گئی اور دو ملکی معاملات سے بوخل نہیں کیا گیا کیونکہ بائل والے نظریہ اناگر یمنڈر کے باطل ہونے کی ولیل اپنی آئیسول سے نہیں دیکھتے تھے بائل والے نظریہ اناگر یمنڈر کے باطل ہونے کی ولیل اپنی آئیسول سے نہیں دیکھتے تھے اور ان سے قبل مجی کمی ہونے یہ شیس دیکھا تھا کہ دنیا کس طرح پیدا ہوئی۔

البت وہی لوگ ہر میج اپنی دونوں آ تھوں ہے دیکھتے ہے کہ سورج دوش ہورہا ہے الدا اٹائزیمن کے نظریے کو اور پھر شام کو مشاہدہ کرتے ہے کہ وہ خاموش ہورہا ہے الدا اٹائزیمن کے نظریے کو تشلیم شیس کرکتے ہے کہ سورج ایک بچسلا ہوا جم ہے اور زشن سے براہ ہو وہ چونکہ ہر میج و شام سورج کو روشن اور خاموش ہوتے ہوئے دیکھتے ہے الذا یقین رکھتے ہے کہ بائل کا برا خدا اسے جلاآ اور بجسا آ ہے اور اگر بقول بونائی فلنی کے ایک پھلا ہوا اور زشن سے برا جم ہو آ تو روشن اور خاموش نہ ہوتا۔ رہا اٹائزا کورس جو ایرانی علم نجوم کی تعلیم دینے کے جرم میں بونان سے نکالا گیا تو اس کا تصور سورج سے متعلق نہیں تھا بلکہ وہ چاہتا تھا کہ ایرانی کلینڈر کو بونان میں رائج کرے وہ کلینڈر جس کے مطابق سال کی تجھ نام ہے ستون کے کہتہ پر کھے ہوئے ہیں۔ ایران میں مخاشی دور کے بعد سے کوئی کتبہ اتنی تقسیل کے ساتھ نہیں پایا ہوئے ہیں۔ ایران میں مخاشی دور کے بعد سے کوئی کتبہ اتنی تقسیل کے ساتھ نہیں پایا جو با آ۔ ۱۳ سورے کی دائر دون کا سال ایران کی عدون تاریخ سے قبل ہی معلوم کیا جاچکا جا آ۔ ۱۳ سورہ وہ تاریخ کی اساد پیت دیتی ہیں کہ قدیم مصری لوگ دو ہزار سال قبل سے بیے ہے خال میں معلوم کیا جاچکا تھا موجودہ تاریخ کی اساد پیت دیتی ہیں کہ قدیم مصری لوگ دو ہزار سال قبل سے بیے ہے خال میں معلوم کیا جاچکا تھا موجودہ تاریخ کی اساد پیت دیتی ہیں کہ قدیم مصری لوگ دو ہزار سال قبل سے بینے ہے تھا موجودہ تاریخ کی اساد پیت دیتی ہیں کہ قدیم مصری لوگ دو ہزار سال قبل سے بینے ہیں کہ قدیم مصری لوگ دو ہزار سال قبل سے بینے ہیں کہ قدیم مصری لوگ دو ہزار سال قبل سے بینے ہیں کہ

جائے تھے کہ سائی ۱۳۹۵ ہے کچھ زائد دنوں کا ہوتا ہے اور ہم نہیں جائے کہ آیا ابتدا میں بالجوں نے اس کی تحقیق کی یا مصریوں نے اور شاید جیسا کہ بعض اہلِ نظر کا قول ہے کہ علم نجوم و بیت اور ویگر علوم کی آیک وانشمند قوم ہے دو سری قدیم قوموں تک پہنچ اور وہ قوم بھول افلاطون کمی قدرتی حادثے کی بنا پر ختم ہوگئ بسرحال دو سری صدی بجری کے ابتدائی نصف جے جس جب امام جعفر صادق نے درس دینا شروع کیا تو سورج کے بارے بی انسانوں کی معلومات فدکورہ تشریح کے مطابق تھیں اور جس ملک بیں جو کھوس موقعہ عقیدے کے ظاف سورج کے متعلق کوئی جدید نظریہ چیش کرتا تھا اے مرقد قرار دے ویا جاتا تھا لیکن اسلامی دنیا جس مرتب والے لوگ سورج کے متعلق عام تصور یا سخت ہے جٹ کرجو چاہج کتے اور جس طرح چاہج اظمار رائے کرتے تھے اس وجہ سے جب لام جعفر صادق نے فرمایا کہ زیمن گھوستی ہے اور یکے بعد دیگرے اس وجہ سے جب لام جعفر صادق نے فرمایا کہ زیمن گھوستی ہے اور یکے بعد دیگرے دور وشب اس گردش کے نتیج بیں پریا ہوتے ہیں تو کمی نے آپ پر شمت لگانے کی دور وشب اس گردش کے نتیج بیں پریا ہوتے ہیں تو کمی نے آپ پر شمت لگانے کی

گرشتہ ابواب میں ہم نے دیکھا کہ زشن کی گردش کا خیال بونان کے اندرا قلیدی" کے دماغ میں آیا لیکن وہ اس بات کی طرف متوجہ نہیں تھا کہ زشن اپنے گرو گھومتی ہے بلکہ وہ کہنا تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے ۔ اور یہ بات اس وقت کی گئ جب لوگ اپنے مشاہرات اور محسوسات کے فلاف کوئی بات قبول کرنے پر تیار نہ تھے ایسے حالات میں اقلیدس کا یہ قول اس کی عالی دماغی کی دلیل ہے۔

زمین کا گول ہونا بھی وہ علم ہے جس کو نوع بشر ہزار سال تبل میج سے جانتی ہے۔ اور مصری لوگ اس حقیقت سے باخبر تھے۔

معربوں کے بعد عربوں کو زمین کے گول ہونے کا علم حاصل ہوا پانچویں صدی ہجری میں جغرافیائی نشٹے تیار کرنے والا عرب کا مشہور جغرافیہ وال "الادر کی" اس بات کو جانتا تھا کہ زمین کی شکل گول ہے۔ البتہ اس بات کی تحقیق کہ زمین گول ہے اور سورج کے گرد گھومتی ہے ایک ایسا خیال تھا جو عام افراد کے داغوں میں نسیں ساسکتا تھا اور صرف وہی ہخص یہ نظریہ قائم کرسکتا تھا جو غیر معمولی فہم د فراست کا مالک ہو' فطرت بہت سے انسانوں کو غیر معمولی فہم و فراست عطا کرنے میں بخل سے کام لیتی ہے اور صرف ای مختص کو اس کا حامل تسلیم کیا جاسکتا ہے جو بغیر کسی دسیلے کے کسی ایسی حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کہ اس کے قبل ہر شخص اس کے برعکس چیز کو حقیقت سجمتا رہا

## زمین کے بارے میں امام جعفرصادق کا نظریہ

جیسا کہ ہم میان کر بھے ہیں کہ پرانے ذائے ہی ہے انسان کو یہ معلوم تھا کہ ذائین کول ہے پر نگال اور انہین کے تمام ، حری سیّاح جنوں نے پندرہویں صدی جسوی کے آخری نصف جھے اور پوری مولویں صدی بین تحقیقات و انگشافات کے لئے سمندر کا سفر افقیار کیا اس سے واقف تھے کہ زائن گول ہے اس مقام پر ہم یہ بھی کھتے چلیں کہ پندرہویں صدی کا آخری نصف زمانہ اور پوری مولویں صدی ونیا کی پوشیدہ چیزی وریافت کرتے کے سلط بی اس صدی کے مقابل جبکہ آدی چاند کے اوپر قدم رکھ چکا دریافت کرتے کے سلط بی اس صدی کے مقابل جبکہ آدی چاند کے اوپر قدم رکھ چکا ہوئیں بھی ہوئیں اور قابل توجہ سمّی آگر جم پر تھال کے "واسکوؤے گائی" کا سفر نامہ پر تھال کے تواسکوؤے گائی کی جانب پر تھال کے سامنے چاند کی جانب پر والے نصائی راکٹ (ابولو) کی داستان سفر چھکی نظر آتی ہے۔

اگر "اجلان" کا سنرنامہ پڑھاجائے اور دیکھا جائے کہ اس کے قافلے کے ۲۱۸ افراد زئین کے گرد تین سال کے سنریس کس قدر مصیبتوں اور پرشانیوں بیس گرفتار ہوئے اور ان میں سے صرف ۱۸ افراد والبس لوٹے تو سمجھ بیس آنا ہے کہ ابولو جمانوں کا سنر واقعات کے کاظ سے اس کے مقابلے میں ملکا ہے۔ ہندوستان کے بحری رائے کا پت لگانے والا واسکوؤے گا، امریکہ کا انگشاف کرنے والا کرسٹوفر کولمبس اور اجلان نشن کے گرد چکر لگانے والا سب سے پہلا سیاح سمجی جانتے تھے کہ زئین گول ہے لیکن ان میں سے کی نے بھی کوئی نیا انکشاف کرنے کی کوشش نمیں کی کیونکہ ان کا مقصد صرف مادی قوائد حاصل کرنا تھا۔ ان تینوں افراد کی نمایاں حیثیت سے انکار نمیں کیا جاسکتا لیکن سے جانے کے بعد بھی کہ ذمین گول ہے ان کے سفر ناموں سے کسی ایک بات کا اندازہ نمیں لگایا جاسکتا کہ وہ اس بات سے بھی واقف رہے ہوں کہ زمین اپنے گرد گھومتی ہے یسال تک کہ ہم ہے بھی نمیں جانے کہ انٹی کا کیلیو بھی زمین کی اپنے گرد گھومتی ہے یسال تک کہ ہم ہے بھی نمیں جانے کہ انٹی کا کیلیو بھی زمین کی اپنے گرد گھومتی ہے واقف تھایا نمیں؟

کیلیلو آیک منج مراضی وان اور علم فرس پر دسترس رکھنے والا ماہر وانشند تھا مرقی یا استعاد تھا مرقی یا استعاد کی مربون منت ہے اور یہ بات اللہ علوم کا آیک حصہ اس کے دریافت کرو علمی قوانین کا مربون منت ہے اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اس نے امریکہ کی دریافت کے تقریباً ڈیڑھ سو سال بعد وفات پائی البتہ قوی اختال کی ہے کہ وہ بھی زمین کی اسپٹا کرو گردش کے بارے میں لاعلم تھا اور جس روز محکمہ تفتیش عقیدہ (Inquisition) نے اس کو توبہ اور استعفار پر مجبور کیا تو ہیں اپنے گرد ذمین کی گردش کے تظریبے کی بنا پر نہیں تھا بلکہ اس کے اس قول کی وجہ سے تھا کہ زمین سورج کے کرد محمومتی ہے۔

"ماجلان" کے متاون (۵۷) سال بعد آیک اگریز بحری سیاح فرانس ڈریک نے بھی مادی فوائد کے چیش نظرونیا کے گرد چکر لگانا شروع کیا اور اس نے بیہ سفر ۱۵۸۰ء میں محمل کیا۔

جب اس انگریز سیاح نے اپنا سفر شروع کیا تو ہر کس و ناکس کو زیین کے گول ہونے کا علم تھا۔ لیکن وہ زیمن کی اپنے ہی گرو گردش سے بے خبر تھا اور سورج کے طلوع و غروب کو زیمن کے گرد سورج کی گردش کا نتیجہ سجھتا تھا حالاتکہ وہ اپنے زمانے میں وانشور شار کیا جاتا تھا۔

یہ سیجھنے کے لئے کہ اپنے گرد زمین کی گردش کا سئلہ قبول کرنا لوگوں کے لئے کس قدر دشوار تھا ہم دیکھتے ہیں کہ قرائس کا ہنری پوانکارہ بھی اس بات کا زراق اڑا تا تھا۔ اس فیر دھوار تھا ہم دیکھتے ہیں کہ قرمین انتقال کیا اور یہ اپنے زمانے کا سب سے بوا ریاضی واں تفااس کی آریج وفات بتاتی ہے کہ بیسویں صدی کے آغاز میں موجود تھا۔ پھر بھی شوخی کے ساتھ کتا تھا کہ مجھے بقین نہیں آ آگہ زمین اپ گرد چکر لگا سکتی ہے۔ جب ہنری پوانکارہ جیسا وانشمند بیسویں صدی کے آغاز میں اس نظریے کی تردید کرے تو ظاہر ہے کہ دو سری صدی ہجری کے ابتدائی جھے کے لوگ بدرجھاوٹی اسے تسلیم نہیں کر سکتے تھے۔

زین کی اپنے گرو گردش محسوس طریقے ہے اس وقت تک جابت نہیں ہو سکی
جب تک انسان نے چاند پر قدم نہیں رکھے اور وہاں سے زین کا مشاہدہ نہیں کیا۔ بلکہ
یہ خلا نورڈ اپنی خلافورڈی کے ابتدائی برسول ہیں بھی زین کی گردش اپنی آ تکھوں سے
نہیں دیکھ کتے تھے کیونکہ اس دور ہیں ان کا کوئی مستقل اڈا نہیں تھا اور وہ ایسے جمازوں
ہیں تھے جو ہر نوے منٹ یا اس سے پچھ زائد میں زین کا چکر پورا کر لیتے تھے اور وہ
اس تیز رفاری کے عالم میں زین کی حرکت اور کیفیت کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتے تھے۔
ایکن جب انھوں نے چاند کو اپنا ٹھکانا بنایا اور وہاں سے اپنی تصویر بردار دور بین کے
ذریعے زین کا معائد کیا تو نظر آیا کہ یہ آہت آہت اپنے گردگھوم رہی ہے اور اس دون

آج ہم جانتے ہیں کہ نظام سٹسی میں کوئی ایسا ستارہ نہیں ہے جو اپنے گرد گھومتا نہ ہو' اور ان تمام ستاروں کی اپنے گرد حرکت نظام سٹسی کے میکائیکی قوانین کی پابند ہے چنانچہ سورج بھی جو نظام سٹسی کا مرکز اور ناظم ہے اپنے گرد گھومتا ہے اور اس کی سے حرکت خط استواء میں زمین کے ۲۵ شب و روز کی مدت میں کھمل ہوتی ہے۔

ہو قانون نظام مشی میں ستاروں کو ان کے گرد چکر دیتا ہے وی خلائی جمازوں کو بھی گردش رہتا ہے وی خلائی جمازوں کو بھی گردش رہتا ہے گیلیو نے فلکی دور مین ایجاد کرنے کے بعد جب ان سیآروں کا معائنہ کیا ہیں اس چیز کی طرف متوجہ ہوا کہ سے اپنے گرد گھوم رہے جیں اس بات کے چیش نظر کیلیو اس سے بخواں آگاہ تھا کہ زیان نظام سمسی کے دیگر سیآروں کی مائند سورج کے چاروں طرف گھومتی ہے لیکن جمیں اس کے اقوال و آثار میں ایسے کسی خیال کا پہنے

نہیں ملی آیا اس وانشور نے محکمہ و تفتیش عقیدہ کے ڈر سے یہ کہنے کی جرآت نہیں کی کہ زمین اپنے گرد گھومتی ہے؟ اس لئے کہ آگر توبہ اور استغفار کے بعد زمین کی اس حرکت و منعی کا ذکر کرتا تو اس توبہ شخفی کی وجہ سے پھر اسے کوئی فخص ذئدہ آگ میں جلاتے جانے سے نہ پچا سکتا کیونکہ نہ کورہ محکمے کی نظر میں اس کی بدنیتی جابت ہو جاتی۔ مسلط تا جانے سے نہ بچا سکتا کیونکہ نہ کورہ محکمے کی نظر میں اس کی بدنیتی جابت ہو جاتی۔ مسلط میں اس مسئلہ پر خاموش رہا بلکہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے کاغذات سے کوئی ایسا مواد ہاتھ نہ آیا جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ بعد بھی اس کے کاغذات سے کوئی ایسا مواد ہاتھ نہ آیا جس سے یہ معلوم ہو سکتے کہ بعد بھی اس کے کاغذات سے کوئی ایسا مواد ہاتھ نہ آیا جس سے یہ معلوم ہو سکتے کہ بعد بھی کی ایسے نہیں کی ایسے گرد گردش کا علم تھا۔

سوابویں صدی عیسوی میں ڈنمارک کی سرزمین پر جینو برا حدیا تیکو براحد ای ایک ایک اور علم میسنت کا ماہر وانشمند بھی زمین کی اپنے گرو گردش کا قائل تھا۔ اس کا شار شرفاءِ دنمارک میں کیا جاتا تھا اور نانِ شبینہ کے مختاج "گوپر نیک" کے برخلاف بری پُر تکلف زندگی بسرکرتا تھا۔ اور اپنے کل میں بہت پر شکوہ انداز میں دعوتوں کا انتظام کیا کرتا تھا۔ اس نے اماء یعنی سرہویں صدی عیسوی کے پہلے سال میں وفات پائی ہے وہ تی مخص تھا جس کے نجوی سطالعات نے جرمنی کے کہلے کی بہت مدد کی کہلے تھی براہہ کی مخص تھا جس کے نجوی سطالعات نے جرمنی کے کہلے کی بہت مدد کی کہلے تھی براہہ کے نجیر سیاروں کی حرکت کے متعلق اپنے تمن مضہور قوانین کو جن میں سورج کے گرد زمین کی حرکت بھی شامل ہے چیش نہیں کر سکتا تھا اس کے باوجود کیاو برا صہ زمین کی خرد شن کی گردش کا اعلان کیا تھا۔ کیوبرا می ایسے ملک کا باشدہ تھا جمال (ڈنمارک) محکہ و تفییرہ کی گردش کا اعلان کیا تھا۔ کیوبرا می ایسے ملک کا باشدہ تھا جمال (ڈنمارک) محکہ و تفییرہ کی گردش کا اعلان کر وہا۔ ایسے ملک کا باشدہ تھا جمال (ڈنمارک) محکہ و تفییرہ کی گردش کا اعلان کروہا۔ ایسے ملک کا باشدہ تھا جمال (ڈنمارک) محکہ و تفییرہ کی گردش کے متعلق اپنا نظریہ ای منبیں تھا لانڈا اگر وہ ایسی شخصین کر سکا ہو تا تو ہے خوف و خطر اس کا اعلان کر وہا۔ کوبر نیک اور کیپلرنے بھی سورج کے گرد زمین کی گردش سے متعلق اپنا نظریہ ای

وجہ سے برملا بیان کردیا کہ ان کا علاقہ محکمہ تنتیش عقیدہ کے اختیار سے باہر تھا۔ جس زمانے میں محکمہ؛ تغتیشِ عقیدہ شدّت کے ساتھ اس نظریے کے اظہار سے روکنا تھا اس دور میں محزب واخلاق اور نفرت انگیز کتابیں کھلے عام دستیاب تھیں لیکن بیہ محکہ نہ انسیں ممنوع قرار بتا تھا نہ ان کے مصنفین سے کوئی بازیرس کرتا تھا۔ جرمئی

کے کیپلر (منونی ۱۹۳۹ء) نے ستاروں کی رفتار کے بارے میں جو تین قانون بنائے تھے۔
وہ نہ صرف اس دور کی علمی دنیا کے لئے جرت و تحسین کا باسٹ سے بلکہ آج بھی ہر
مخص اس کے تین ثکاتی قانون کو پڑھ کر جرت زوہ رہ جاتا ہے اِن توانین میں سے ایک
قانون یہ ہے کہ سورج کے گرد زمین سمیت تمام سیاروں کی حرکت "کوپر نیک" کے
قانون یہ ہے کہ سورج کے گرد زمین سمیت تمام سیاروں کی حرکت "کوپر نیک" کے
فانون یہ ہے کہ سورج کے شکل میں ( مدور ) نہیں ہے بلکہ وہ بینوی صورت میں سورج
سے کروگردش کرتے ہیں اور سورج وہ بینی "کانوں" میں سے ایک کانوں (مرکز) میں
مقیم ہے۔

کیپارکے وریافت کروہ تینوں توانین پر بحث کرنے کا مطلب سے ہو گا کہ ہم متارول کے بارے میں الی بحث کا سلسلہ شروع کر دیں۔ جس کی تفسیل ہمارے محترم قار کین کے بارے میں الی بحث کو سلسلہ شروع کر دیں۔ جس کی تفسیل ہمارے محترم قار کین کے تعکاوٹ کا یاعث ہو ۔ اس موجووہ صدی کے آخری نصف جے میں جب کہ آمان کی طرف ظائی جمازوں کا سفر ایک معمول بن چکا ہے کیپارکے پہلے قانون کی حقیقت ثابت ہو گئی ہے کیونکہ سے راکٹ یا جماز جو انسان کے ہاتھوں فضاء میں جھیج جاتے ہیں زمین یا چاند کے گرد ایک بیشوی مدار کو طے کرتے ہیں۔ سے عظیم دانشور بھی جس نے میں زمین یا چاند کے گرد ایک بیشوی مدار کو طے کرتے ہیں۔ سے عظیم دانشور بھی جس نے ساروں کے تین قوانین کا انگشاف کر کے اپنی برتری ثابت کی لیکن ذمین کی ایٹ کر گردش کے بارے میں معلوم نہ کرسکا۔

نیکن اہام جعفر صاوق نے آج سے بارہ سوسال پہنے یہ معلوم کر لیا تھا کہ نیٹن اپنے گرد گھومتی ہے اور کے بعد دیگرے شب و روز کی آمدورفت کا سبب زمین کے گرد آب کی گروش نمیں (کیوکئہ یہ عقلاً قائلِ قبول نمیں ہے) بلکہ اپنے گرد زمین کی گروش ہے جس سے رات اور دان وجود میں آتے ہیں اور بیشہ نسف زمین آریک اور رات کی حالت میں اور دو سرا نسف حصد روشن اور دان کے عالم میں رہنا ہے۔قدما جو زمین کے گول ہونے کے قائل شحے یہ جانے تھے کہ بیشہ زمین کے نسف ھے میں رات اور دو سرے نسف جھے میں رات اور دو سرے نسف جھے میں رات اور دو سرے نسف جھے میں دان رہنا ہے لیکن وہ شب و روز کو زمین کے چارول

طرف سورج کی گروش کا نتیجه سیجھتے تھے۔

آخر کیا بات مقی کہ امام جعفر صادق کے آن سے بارہ سو سال پہلے ہی ہے دگا لیا کہ زمین اپنے گرد گھومتی ہے اور اس سے دن اور رات پیدا ہوتے ہیں؟

پندر مویں مولھویں اور ستر ہویں صدی عیسوی کے وانشور جن میں سے بعض کے اس میں اور ستر ہویں صدی عیسوی کے وانشور جن میں سے بعض کے نام کئے جا چکے ہیں باوجود یک ستاروں کے چند میکائیکی قوانین دریافت کر چھر امام جعفر صادق مدینے اس حقیقت تک نمیں ہی سکے کہ زمین اپ اگرد گھومتی ہے پھر امام جعفر صادق مدینے ہیں دور کے علمی مراکز سے بالکل الگ تھا۔ کیو تکریہ دریافت کر سکے کہ زمین اپ گرد گردش کرتی ہے۔

اس زمانے کے علمی مرائز قسطنطنیہ "انطاکیہ اور گندی شاپور نقے اور اس وقت تک بغداد علمی حیثیت سے اتنی اہمیت کا حال نہیں تھا کہ اس کو مرکزیت حامس ہوتی اوران ندکورہ بالہ تینوں مراکز میں کوئی ہیہ معلوم نہ کرسکا کہ زمین اپنے گرد گھومتی ہے۔ اور اس کے بیتیج میں روز دشب کا ظہور ہوتا ہے۔

آیا امام جعفرصادق جنہوں نے اس علمی حقیقت کو معلوم کیا۔ سٹاروں کے میکائیکی قوانین سے باخبر سے؟ اور جانتے تھے کہ قوت جاذبہ کا اثر جو وو شکلوں میں یعنی ایک مرکز سے فرار کی صورت میں اوردو سم مرکز کی طرف جذب و کشش کی صورت میں ظاہر جو آئے اس چیز کا سبب بندآ ہے کہ اجرام فلکی اینے گرد گردش کریں؟

اس لئے کہ یہ بات عقل سے بعید ہے کہ آپ ؓ جذب و فرار کے قانون کو جاتے بغیر زشن کی اپنے گروگروش کی حقیقت کو جان سکیں۔

## امام جعفرصادق كي نظرمين خلقت كامسكه

اگر یہ کیا جائے کہ زمین کی حرکت کے بارے میں امام جعفر صادق کی یہ تحقیق قیم
و فراست کی بناء پر بھی کیونکہ اکثر ایما اتفاق ہو آ ہے کہ بعض اشخاص اپنی عشل سے
کوئی فتوی لگاتے ہیں اور ابعد میں وہ بات حقیقت کے مطابق تکلتی ہے تو یہ سوال سائے
آ ہے کہ آپ کے بعد اتنی صدیوں کی طویل عدت میں کمی اور نے اپنی عشل سے یہ
کیوں نمیں کہا کہ زمین اپنے گرد گھومتی ہے؟ اس بناء پر ثابت ہو آ ہے کہ امام جعفر
صادق نے پہلے ستاروں کے میکانیکی توانین سے واقفیت حاصل کرلی تھی آگر ان سے
زمین کی اپنے گرد جرکت کا پند لگایا جا سکے اگر آپ نے ان قوانین کو دریافت نہ کیا ہو آ
تو زمین کی اس گردش کا ادراک نمیں کر بھتے تھے کیونکہ اس موضوع کی تحقیق اتفاقی
نمیں ہو سکتی پیاں علت سے معلول کا پند لگایا جا آ ہے۔

البتہ آپ نے اس علت کے بارے ہیں کچھ نمیں بتایا ہے جس کے سبب زمین کی اپنے گرد گردش کی حقیقت آپ پر منکشف ہوئی والا نکہ فرکس کے بعض مسائل کے طلع میں آپ نے ایسی چیزیں بیان فرمائی ہیں جو تخلیق کا نکات کے سلسلے میں موجودہ دور کی تھیوری کے عین مطابق ہیں اور اس دور کے علم فرکس کا ایک دانشمند جب المام جعفر صادق کی تھیوری کو پڑھتا ہے تو وہ اس بات کی تھدیق کرتا ہے کہ مخلیق کا نکات کے سلسلے میں آپ کا نظریہ فرکس کی جدید تھیوری کے عین مطابق ہے۔

مخلیق کا نکات کا نظریہ ابھی علمی قانون کی صورت افتایار نہیں کر سکا ہے اور جو کچھ
کما گیا ہے وہ محض ایک تھیوری ہے ممکن ہے کہ سیح ہو اور ہو سکتا ہے کہ فلط ہو۔
﴿ پیدائش دنیا کے بارے بی امام جعفر صادق کی تھیوری بھی اس انداز پر ہے اور
علمی قانون کی حیثیت بیں سامنے نہیں آئی ہے جس ہے اسے ایک ناقابل تردید حقیقت
سمجھا جائے البتہ یہ خصوصیت ضرور رکھتی ہے کہ بادجود کے بارہ سوسال قبل پیش کی گئی
تھی لیکن فزکس کی جدید تھیوری سے مطابقت رکھتی ہے۔

امام جعفر صادق مخلیق کائنات کے بارے میں ادشاد فرماتے ہیں کہ ونیا ایک جروث میں استان فرماتے ہیں کہ ونیا ایک جروث سے درے کی جروث ہوئی ہے وہ جروث وہ مشاد تعلیوں کا حال ہے جس سے درے کی پیدائش ہوئی چر مادہ وجود میں آیا اور اس میں خوع پیدا ہوا اور مادے کا خوع اس کے ذرات کی کی یا زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مخلیق کا کتات کی یہ تھیوری آج کی جدید ایش تھیوری سے بوری طرح ہم آبٹک ہے۔

وو متضاد قطب وراصل ایٹم کے دو مثبت اور منفی جارج ہیں اور یکی دو جارج ایٹم
کو وجود میں لانے کا باعث بن پھر ایٹم سے مادہ وجود میں آیا۔ عناصر کے درمیان پلیا
جانے والا فرق ان چزوں کی کی بیٹی کا نتیجہ ہے جو ان کے جو ہروں میں موجود ہے۔
چھلے صفحات میں ہم نے ونیا کی پیدائش کے بارے میں پانچویں اور چھٹی صدی
قبل مسج کے بعض یونانی فلسفیوں کے نظریات کو ملاحظہ کیا اور یہ بھی ویکھا کہ
الزیموکریٹ (ویمقراطیس) نے مخلیق کائٹات کے سلسلہ میں ایٹم کے نظریہ کو پیش
کیا۔ ممکن ہے امام جعفر صادق کو اس یونانی فلسفی کی تھیوری کا علم ہو اور آپ نے اپنے

اگر امام جعفر صادق قديم يونان كے فلسفيوں كے نظريات سے باخر سے تو وہ نظريات اى ذريعے سے وہاں پنچے ہول كے جس ذريعے سے جغرافيہ اور ہندسہ مدينے تك بنجا يعنی مصری علاء اور قبطی فرقے كے توسط سے۔

نظریه کو ای تحیوری کی اساس پر موقوف فرمایا ہو۔

ہم یہ سوچ کتے ہیں کہ چونکہ امام جعفرصادق کو پیدائش کے بارے میں ان تھیوریز

ے واقفیت تھی جنیں قدیم بونانی وانشندوں نے آپ سے بارہ تیرہ موسال تبل بیان کیا تھا اس لئے آپ ان تھیوریز کی جیل فراکر تخلیق کا نتات کے بارے بیں ایسا نظریہ پیش کر سکے جے آج علم فزکس کے ماہرین تشلیم کرتے ہیں اور اس نظریہ کے متعامل بیں اس سے بہتر نظریہ پیش نہ کر سکے۔ اس نظریہ کا سب سے نمایاں حصہ وہ متفاد تعلوں کا موضوع ہے یام جعفر صادق سے قبل بونان کے فلاسفہ اور اسکندریہ کے والشوروں نے شخیق کی جستی اور دجود بیں اضداد پائے جاتے ہیں اور ان بیں والی ضد سے بچانا چاہئے۔

لین نام جعفر صادق کی تھیوری میں اضداد سے متعلق ایک واضح نظریہ بیان کیا گیا
ہوا ہو دو احت نہ ہونان کے قدیم فلنیوں کے نظریے میں موجود ہے نہ اسکندریہ
کے علی کتب کے علاء کے نظریے میں۔ ہونان اور اسکندریہ کے دانشوروں نے اضداد
کے بارے میں اپنے نظریات کو گریز کی مخبائش کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آگر اشیں یہ
معلوم ہو جائے کہ وہ اپنے نظریہ میں غلطی پر تھے تو فورا اپنے بیان کو والی لے سیس۔
فاہر ہے کہ ایس صورت اس لئے پیدا ہوئی کہ اشیں اپنی بات پر پورا نیقین نہیں تھا اور
وہ اپنی تھیوری کو معتبر نہیں سمجھتے تھے۔

لیکن امام جعفر صادق نے اپنے نظرید کو بغیر کسی قید و شرط کے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا اور آپ کی تھیوری میں "اگر" اور "لیکن" کا وجود نمیں ہے۔ آپ کے نظرید کی مراحت فابت کرتی ہے کہ آپ کو اپنی بات پر پورا یقین تھا۔ اور اپنے لئے انجراف کا راستہ کھلا نمیں رکھنا چاہتے تھے۔ (اس مقام پر مسیحی علاء نے اپنے خیال میں شیعوں کے عقیدے کی رو کرتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ تخلیق کا نات ' عناصر کمیا و ریاضیات اور دو سرے علوم کے سلط میں امام جعفرصادق کے اقوال آیک مورز کے نزدیک علم لدنی اور علم امامت کے تحت نمیں ہو کئے کیونکہ آپ نے یقینا ابتدائی تعلیم کسی استاد سے حاصل کی ہوگی جیسا کہ آپ اپنے والد کی ورس گاہ میں بھی مورز نمین ماسل کی ہوگی جیسا کہ آپ اپنے والد کی ورس گاہ میں بھی مورز نمین موسل کی ہوگی جیسا کہ آپ اپنے والد کی ورس گاہ میں بھی مورز نمین موسل کی ہوگی جیسا کہ آپ اپنے والد کی ورس گاہ میں بھی موسل کی ہوگی جیسا کہ آپ اپنے والد کی ورس گاہ میں ہو سکتا

درحا لیک ان کی سے دلیل کوئی وزن نہیں رکھتی کیونکہ اوّل تو آپ کا کسی استاد کے سامنے زانوے اوب م کرنا ثابت نہیں دو مرب اگر آپ نے اپنے والد امام محمہ باقر علیہ السلام کی درس گاہ بین ہی ہے سب بچھ سیکھا تھا تو درس گاہ کے دیگر شاگردوں نے بھی جو آپ کی درس گاہ بین میں بیت کو سیکھا تھا تو درس گاہ کے دیگر شاگردوں نے بھی جو آپ سے ہم ورس شے بھی انگشافات کیوں پیش نہیں کے؟ اور تیمرے بید کہ اس بات کو سلیم کر لینے کے بعد بھی کہ آپ نے اپنے والد سے سیکھا شیعوں کا عقیدہ باطل نہیں ہو آ کیونکہ امام محمہ باقر علیہ السلام نے اپنے والد سے سیکھا شیعوں کا عقیدہ باطل نہیں ہو آ کیونکہ اور تیم بید ہو گا کہ بالا تحر بعد اور رسول محملہ السلام نے کس سے سیکھا تھا؟ اور نتیجہ سے ہو گا کہ بالا تحر سے سیکھا تھا؟ اور رسول محملہ ہی تو یا تھی بیان فرمائی جی ان بیں سے ایک بی دو سے سیکھا تھا کی بیدائش عالم کے سلیلے بیں جو یا تھی بیان فرمائی جیں ان بیں سے ایک بی دو متفاد تلہوں کی بات ہے آپ کے قول کی ایمیت اس وقت ظاہر ہوئی جب سرہویں صدی عیسوی کے بعد فرکس بی دو متفاد تھیوں کا وجود ثابت ہوا۔

آپ کے معاصرین اور بعد میں آنے والوں نے ود متضاد تطبوں کو قدما کے ان اقوال میں شامل کیا ہے جن سے معلوم ہو تا ہے کہ ہر چیز اپنی شد سے پچانی جاتی ہے۔
آپ کے قول کی ایمیت اس وقت ظاہر ہوئی جب فز کس میں ود متضاد تطبول کا وجود طابت ہوا اور آج بھی ایٹم شناسی اور الیکٹرو ٹنس (Electronics) میں دو متضاد تطبول کا وجود ثابی کا وجود نا قابل تردید ہے۔

ہم نے عناصر اور پیدائش کا نتات کی بحث میں امام جعفر صادق کے علوم کا تذکرہ جغرافیہ ' نجوم اور فزکس سے شروع کیا ہے۔ چنائید ابھی ہم فزکس کا بیان جاری رکھیں گئے اور اس کے بعد دیگر مسائل پر گفتگو کریں گئ فزکس میں امام جعفر صادق نے ایک چیزیں بیان فرمائی ہیں جنہیں آپ سے پہلے کمی نے شیس بتایا اور آپ کے بعد بھی انھارویں صدی بیسوی کے آخری نصف جھے ہیں انھیویں صدی بیسوی کے آخری نصف جھے ہیں انھیویں صدی بیسوی کے آخری نصف جھے ہیں انھیویں صدی بیسوی کی عقل ہیں نہیں آکھی

علمِ فزكس كے سليلے ميں امام جعفر صادق على جو قوامين بتائے ميں ان ميں سے

ایک اجسام کے شفاف اور غیر شفاف ہونے سے متعلق ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جو جسم جامد اور جاذب ہو تا ہے وہ غیر شفاف اور کشیف ہو تا ہے اور جو جامد اور واقع ہو تا ہے وہ کم وہیش شفاف نظر آنا ہے۔

آپ سے پوچھا گیا کہ جاذب کن معنوں میں فرمایا کہ "جاذب حرارت" فزکس کا یہ نظریہ جے آج ہم جانتے ہیں ایک الحاق کے ساتھ ایسا جاذب توجہ علمی قانون ہے کہ انسان حمرت میں پڑ جاتا ہے کہ ساتویں صدی عیسوی کے نصف آخر اور لاسری صدی ہجری کے نصف اول میں ایک انسان کیونکر ایسا نادر اور انوکھا نظریہ چیش کر

آج اگر سو آدمیوں سے یہ بوچھا جائے کہ کس وجد سے ایک جم کثیف اور وو مرا شفاف نظر آیا ہے تو ایک بھی جواب نسیں دے سکے گا۔ یعنی یہ نمیں جا سکے گا کہ کس سبب سے لوہا تاریک اور کثیف اور بلور صاف و شفاف ہو آ ہے۔ موجودہ فزکس کا قانوان كتاب كدجس جم كے اندرے حرارت كى امرى سمولت كے ساتھ كرر جاتى ييں لينى ور "الكيرو ميكنائك موجيس" (Electromagnetic Waves) جذب كرف كي صلاحيت ركفتا بو تو وه جم ماريك وكثيف بوما سب ليكن وه جم جو حرارت كو بخولي راستہ نمیں دینا اور "الکیٹرو میکناکک موجیس" اس میں سے نمیں گرر سکتیں وہ روش اور شفاف ہو یا ہے۔ امام جعفر صادق نے برتی اور مفتاطیسی اروں کا ذکر شیس کیا ہے بلکہ حرارت کا نام لیا ہے " پھر بھی جو کچھ فرمایا ہے تھوڑے اضافے کے ساتھ موجودہ فزکس ك قوانين ك مطابل ب چنانيديد قوانين بتات بين كد بعض اجسام (هيك لوما وغيره) کے کثیف و ناریک ہونے کا سب رہے کہ الیکٹو میکنا تک لریں ان میں جذب ہو جاتی جيں وه جاذب اور رائے ويے والے بيں ليكن جن اجسام ميں حرارت جذب خميں ہوتى اور وہ الکیٹرو میکنا تک امروں کے گزرنے میں عائل اور مافع ہوتے ہیں کم و بیش شفاف يوت بيل

اجمام کی کثافت اور شفافیت کے موضوع پر امام جعفر صادق کا کلی نظریہ ان کی

جاذبیت پر بنی ہے چنائید جب آپ سے اس کی وضاحت چانی گئی تو فرمایا کہ جو اجمام حرارت کو جذب کرتے ہیں دہ تاریک ہوتے ہیں اور جو حرارت کو جذب نمیں کرتے وہ کم و بیش شفاف ہوتے ہیں۔

آپ کے تطریبے میں جاؤب ہونے کا مسلد بھی وو متفاو تقبول کے مائد بہت ولیپ اور لا اُسِ توجہ ہے اور آپ کا یمی بیان اجسام کی کثافت و شفافیت کے متعلق وور حاضر کی فرنس کے قوانین کے مطابق ہے۔ اگر آپ سے توضیح بھی نہ طلب کی جاتی اور آپ یہ نہ بھاتے کہ حرارت جذب کرنے والے اجسام مکدر و کثیف اور حرارت جذب نہ کرنے والے اجسام مکدر و کثیف اور حرارت جذب نہ کرنے والے کم و بیش شفاف ہوتے ہیں تو تب بھی نتما "جاذب" آپ کے مفہوم کو جدید فرنس کے قوانین سے ہم آہنگ کرنے کے لئے کائی تھا۔ لیکن چونک آپ نے مفاور خرارت کا ذکر کیا ہے اور برتی اور متناطبی لرول کا حوالہ نمیں ویا ہے لئذا آپ کے نظریہ کو جدید فرنس کے قوانین سے ہم آہنگ کرنے کے لئے اس میں (غیرشفاف اجسام نظریہ کو جدید فرنس کے توانین سے ہم آہنگ کرنے کے لئے اس میں (غیرشفاف اجسام کے بارے میں) برتی اور متناطبی لروں کے جذب کا اضافہ ضروری ہے باکہ بات کھل کو حالے۔

اس کے باوجود امام جعفر صادق کا نظریہ انٹا پر کشش ہے کہ برقی و مقناطیسی لہوں کے جذب کا انگشاف نہ ہونے کے بعد بھی اس کی قدرو مشرات میں کوئی کی نہیں آئی۔ جو دماغ بعض اجسام کے کثیف اور بعض کے شفاف ہونے کا سبب دریافت کر لے وہ اپنے ہم عصروں کی عقل و فیم کے مقابل اتنی برتری رکھتا تھا کہ ہم بغیر کسی مبالخے کہ سیئے ہیں کہ وہ علمی حیثیت سے تابعہ اور غیر معمولی صلاحیت رکھنے والے کا دماغ تھا۔ آپ کے ذبنی نزاوش نے فقط انہی نظریوں کو پیش نہیں کیا بلکہ علوم میں آپ کے بحث تظریات ہیں جنہیں ہم آئندہ ہیش کریں گے۔

اس جگہ ضروری معلوم ہو تا ہے کہ امام جعفر صادق کے بیان کئے ہوئے قاتون کی سادگی کی طرف قار کین کی توجہ میڈول کرائی جائے۔

تحربے نے یہ بات بتائی ہے کہ علمی قوانین جس قدر سادہ اور آسان ہول مے اس

قدر مرغوب اور مشہور ہوں کے اور لوگ انہیں فراموش نہیں کریں گے۔ ایک علی قانون جس قدر سادہ اور تیزی سے لوگوں کے درمیان مقبولیت اور شرت پائے گا اور سب سے در ہیں فراموش ہو گا ۔ علی قوانین کے سادہ مقبولیت اور شرت پائے گا اور سب سے در ہیں فراموش ہو گا ۔ علی قوانین کے سادہ ہونے کی ایک اور خوبی ہے ہے کہ ان کا رواج صرف ایک قوم یا آیک نسل کے اندر نہیں ہو آ بلکہ ہے تمام قوموں اور نسلوں کے درمیان کھیل جاتے ہیں۔ پندو نسائح ' خرب الامثال اور مخفر اقوال و گلمات کا بھی ہی طال ہے۔ ان ہیں سے جو جس قدر سادہ اور الامثال اور مخفر اقوال و گلمات کا بھی ہی طال ہے۔ ان ہی سے جو جس قدر سادہ اور رکھتے ہیں ہو آ ہے۔ اور یہ قبولیت میں اضافہ ہو آ ہے۔ لوگ اے یاو رکھتے ہیں ہر قوم و نسل اسے اپناتی ہے اور یہ قبولیت اتنی رغبت کے ساتھ ہوتی ہے کہ رکھتے ہیں ہو وہ فیصت یا ضرب المثل یا مختفر قبل اس قوم کی تمذیب و تمدن کا جزو بن جاتا ہے۔ امام جعفر صادق نے اس طرح کے بے شار پندو نسائح کلمات مرتب فرماتے ہیں جو المام جعفر صادق نے اس طرح کے بے شار پندو نسائح کلمات مرتب فرماتے ہیں جو المام جعفر صادق نے بی ہو جانے بغیر کہ کئے واللا کون ہے اور کیا ہے' مقبول و مشہور

مثل آپ نے ارشاد فرمایا!

"درد میں بتا ہونے کے بعد ہی انسان کو اپنی حقیقت کا اندازہ ہو آہے" یہ قول
پہلے تو مدینے میں امام جعفر صادق کی زبان پر جاری ہوا اس کے بعد بہت می ایشیائی افراقی کو رپی اور پھر امریکی قوموں تک پہنچا اور جمال بھی جس محض نے اے ستا اس
بات کا قائل ہوا کہ کئے والے نے صحیح کما ہے چنانچہ ساری دنیا میں اس طرح پھیل گیا
کہ اس صدی کے مشہور و معروف دانشور اور کنیڈا کی یونیورٹی کے پروفیسر سارشل
سکھ بہن " نے اے علم نفسیات کا ایک تانون قرار دیا اور کما کہ "صرف درد ہی کا موقع
ایسا ہوتا ہے جب ہم اپنی ذات کو فراموش نہیں کر کتے اور جس وقت ہمارے جم میں
کسیں ورد نہیں ہوتا اور کوئی جسمانی یا روحانی تکلیف عارض نہیں ہوتی اس وقت مکن
سے کہ ہم خود کو بھول جائیں۔"

امام جعفر صاوق کے اس قول کے عالمگیر حیثیت حاصل کرنے نیز تمام قوموں اور

نسلول کی طرف سے قبول کئے جانے کا سبب اس کی سپائی اور سادگی ہے۔

آپ کے اس قبل کی عالمگیر شرت کا سبب اس کی سادگی اورول نشین ہے۔ کیونکہ ہر

فیص لینے اوپر اس کی آزمائش کر کے اس کی ورستی کا اندازہ کر سکتا ہے اور سمجھ سکتا

ہے کہ جس وقت تک وہ کسی جسمانی یا روحانی اذبت میں جٹنا نہیں ہو آ اس وقت ممکن

ہے کہ اپنے کو اس طرح سے فراموش کر دے کہ جسے اسے اپنے زندہ ہونے بی کی فیر

نہ ہو۔ لیکن جب کسی تکلیف کا سامنا ہو آ ہے تو چاہے جشنی مبرو منبط کی طاقت رکھتا ہو

نہ ہو۔ لیکن جب کسی تکلیف کا سامنا ہو آ ہے تو چاہے جشنی مبرو منبط کی طاقت رکھتا ہو

ایسے کو بھول نہیں سکتا اور وہ درد مستقل طور پر اسے یاد ولا آ ہے کہ وہ زندہ ہے۔

السے کہ بھول نہیں سکتا اور وہ درد ستقل طور پر اسے یاد ولا آ ہے کہ وہ زندہ ہے۔

## امام جعفرصادق اسلام میں عرفان کے بانی

بعض عرفاء اور موز نیمینِ اسلام کا بیان ہے کہ امام جعفرصادق اپنے پدر بزرگوار امام محمہ باقر کی درس گاہ بیس عرفان کی بھی تعلیم حاصل کرتے تھے۔

وسنذكرة الاولياء" كى لكيف والے فيخ عطار كا تعلق بھى اى مروہ سے ہے جالا تك كىلى صدى جرى بيس عرفان كاكس مراغ نه تھا 'اور اگر تھا بھى تو اسے كمتب كى صورت حاصل نه تھى۔ شايد اس صدى بيس عرفانى افكار موجود ہوں اور بعض مظرين اسلام اس كو اپنا موضوع مخن بھى بناتے ہوں۔

لیکن پہلی صدی جری میں کسی عرفانی درسگاہ کا وجود شیس تھا جس میں خالصتا معرفان کا درس دیا جاتا ہویا جس میں کوئی چیز مراد وقطب یا خوش اپنے شاگردوں کو اکٹھا کرکے اشیس عرفان کا سیق دیتا ہو۔ دو سرے سے کہ عرفان مخصوص انداز کے بختی افکار کا نام تھا۔ جس کا کلاکی درس سے کوئی تعلق شیس تھا مراد یا قطب اپنے مردوں کو درس شیس دیتا تھا وہ ان سے عمل کا خواستگار تھا اور کہتا تھا کہ درس عشق وقام دوات اور کافذ کے استعال سے حاصل شیس ہو با۔

یشوی ادراق اگر ہمدرس مائی کہ درس سخش در دفتر نبا شد عرفان دوسری صدی ہجری میں ظہور پذیر ہوا یا ہیہ کہ اس صدی میں اس نے درسگاہ

كى صورت اختيار كى- اس سے يملے اس عنوان سے كوئى درسگاه قائم تبيس موئى- جميس معلوم ہے کہ تذکرة اللولياء أيك شري يافية كتاب ہے اور بعض فضلا كے نزويك اس كا شار عالم اسلام کی معتبر کتابوں میں ہو تا ہے۔ لیکن اس کتاب میں الیی غیر معتبر روایات بھی موجود ہیں جن کی تردید میں کسی شک و تردید کی مخوائش نہیں۔ جس میں سے ایک روایت به ب که مشور صوفی بزرگ "بایزید بسفای" ایک دت تک امام جعفر صاوق ك ساتھ ان ك شاكرو بن كررہ اور آپ سے عرفان كا ورس ليت رج- تذكرة الاوليا كے مطابق بايزيد بسفاى نے علوم كى محيل كے بعد وادى عرفان من قدم ركھا اور ۱۱۳ عرفاء سے تلمذ حاصل کیا۔ جس میں سے جنری جستی امام جعفر صادق کی ذات محرامی تقى وه برردز المام عالى مقام كى خدمت الذس مين تخفيظ اور آب كى باقول كو اس توجد ك ساتھ في ك لحد بحرك لئے ان كى آئلسيں آپ سے ند پھر تمل- ايك ون امام جعفر صادق نے ان سے کما بایزید تمهارے سر پر جو طاق ہے اس پر سے فلال کتاب اثار لاؤ۔ بایزید نے کھا کون سا طاق؟ المام جعشر صابق کے فرمایا تم اشتے عرصے سے پہال آريت بواورتم في ابھي تك طال كوشين ديكھا! بايزيد نے عرض كيا! مين است عرص صرف آپ كو ويكما ربال اس لئ كد ميرے آنے كى غرض آپ تھے اوريس!

الم جعفر صادق نے بارید کے اس کلام کو س کر فرمایا! آج سے تمحاری تعلیمات کا وور ختم ہوگیا اب میری اجازت ہے کہ تم بسطام والیس جاؤ اور وہاں جاکر خلق خدا کے لئے رشد و ارشاد کا ذراید بن جاؤ۔ بارید نے بسطام کا سفر اختیار کیا اور وہاں پہنچ کر رشد و بدایت بس مشغول ہوگئے۔

قالیاً تذکرہ الاولیاء کے کھینے والے نے اس روایت کو سیح سمجھ کر نقل کیا ہے لیکن چونکہ یہ دوایت اس بھی کر نقل کیا ہے لیکن چونکہ یہ روایت کو سیح سمجھ کر نقل کیا ہے لیکن چونکہ یہ روایت اس کے تعلیم اس کے تعلیم ورست نہیں ہے۔ اور اگر تذکرہ الاولیاء کے لیسنے والے نے اس پر نے اے ازخود جعل نہیں کیا تو یقینا کی اور نے ایسا کیا ہے۔ اور کیسنے والے نے اس پر شخص سے کام نہیں لیا۔ کیونکہ امام جعفر صادق و دسری صدی جمری کے نیم اس

اول میں مشغولِ تدریس شف اور آپ کی سن وفات بھی ۱۳۸ جری ہے جب کہ بابزید بسطای کی آری رطت میں اختلاف ہے لیکن اس میں کوئی شک نسیں کہ وہ تیسری صدی جری کے رہنے والے شفے پھر کس طرح وہ امام جعفر صاوق کی خدمت میں پہنچ سکتے جیں۔ البتہ امام جعفر صاوق کے دروس میں عرفان کی تعلیم سے انکار نسیس کیا جاسکا۔

الم جعفر صادق کے ورس میں عرفان کا وجود آپ کی شخصیت کو اور بھی زیارہ قابلِ توجہ اور دلچسپ بنا تا ہے اور اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ آپ کا ذوق اور لگاؤ گوٹاگوں تجلیات کا حال تھا۔

دو سری صدی جری سے لیعنی جب سے اسلامی دور کا عرفان مشرق میں نمودار ہوا آج تک لوگوں کے نزدیک وہ ایک الی شئے ہے جو تخیل و تصور اور ذاتی محتیت سے آھے نہیں برجی ہے۔

اگرچہ عارف کے اعمال پر عرفان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اسے خوش خلق امریان اور نوع پرور بناتے ہیں لیکن خود عرفان ایک معنوی سلوک ہے جس کا بادی اور تجواتی علوم سے کوئی تعلق نہیں جب کہ اہام جعفر صادق اصول تجربہ کے پابند تھے۔ آپ وہ پہلی ہتی ہیں جنبول نے اسلام ہیں تھیوری کو عمل سے وابستہ کیا۔ علم فزش اور کیمیا کا کوئی نظریہ آپ کے زدیک اس وقت تک قابل قبول نہیں تھا جب تک کہ آپ خود اس پر عمل کرکے اس کی صحت کو اچھی طرح جائے نہ لیں آج تجربہ سے مروکار کھنے والے علم فرش اور کیمیا کے وائشند عرفان سے بے بسرہ ہیں۔ اس لئے کہ عرفان ایک ایمی شرح جائے نہ نہیں سمجھا جاسکنا بلکہ بید وہ ایک الی شے ہے جو نفس کی تلقین کے دیر اثر ایک طویل کے ذریعے نہیں سمجھا جاسکنا بلکہ بید وہ کیفیت ہے جو نفس کی تلقین کے دیر اثر ایک طویل مت کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اہام جعفر صادق کو جو عالم اسلام ہیں علم فزکس اور کیمیشری کے پہلے حقیقی وائشند کیفیت ہے وائس کی برعکس آپ کو قاعد تا عرفان سے کوئی سروکار نہیں ہونا جائے تھا۔ لیکن اس کے برعکس آپ کو خوان سے اس درجہ تعلق تھا کہ علامہ در زمخشری " نے اپنی کماب "ربیج الاہرار" میں عرفان سے اس درجہ تعلق تھا کہ علامہ در زمخشری " نے اپنی کماب "ربیج الاہرار" میں عرفان سے اس درجہ تعلق تھا کہ علامہ در زمخشری " نے اپنی کماب "ربیج الاہرار" میں عرفان سے اس درجہ تعلق تھا کہ علامہ در زمخشری " نے اپنی کماب "ربیج الاہرار" میں عرفان سے اس درجہ تعلق تھا کہ علامہ در زمخشری " نے اپنی کماب "ربیج الاہرار" میں عرفان سے اس درجہ تعلق تھا کہ علامہ در زمخشری " نے اپنی کماب "ربیج الاہرار" میں

آپ کے غیر معمولی علمی مقام کے تذکرہ کے بعد آپ کو عرفان کا بیٹرو نشلیم کیا ہے۔ تذكرة الادلياء كے مولف "عطار" نے بھی جو ايك مشور عارف تھے امام جعفر صادق کو عرفان کا پیٹرو مانا ہے لیکن ماریخی حیثیت ہے " زمخشری " کا قول "عطار" کی تحرير كے مقابلے بيس زيادہ وزنى اور وقيع ہے اس لئے كه "منذكرة الاولياء" كى بعض روایات تاریخ و وقوع کے کحاظ سے غیر مربوط ہیں' خود موآف بھی جذیبے کی حالت ہیں لکھتے تھے اور چونکہ عرفاء کے عاشق تھے لندا اس طرف متوجہ نہیں تھے کہ ان میں ہے سن من من کے بارے میں انہوں نے غلو سے کام لیا ہے " کیونکہ اگر متوجہ ہوتے تو غلو ے کام فیلے یہ جائے ہوئے کہ مبالفہ کلام کی قدر و قیت کو گھٹا دیتا ہے اور اگر تاریخ میں مبائفہ داخل ہوجائے تو اسے آرائ شیں کما جاسکا۔ " زمخشی "کا قلم ایک مورج کا قلم تھا جب کہ معطار" کے قلم کو ہم ایک عاشق کا قلم کہہ سکتے ہیں۔ بسرحال بعض مور نعین اور عرفاء اسلام کا یہ عقیرہ ہے کہ امام جعفر صادق دنیائے اسلام کے پہلے عارف یا عالم اسلام کے عرفاء سابقین میں سے میں کیا المام جعفر صادق کے پہلے عارف یا دنیائے اسلام کے عرفاء سابقین میں ہونے کی روے غیرمسلم طالب علموں کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ آپ کے ورس میں شریک ہوکر آپ کے علم سے استفادہ کریں؟ كيوظ بعض ماخذ اس بات كى نشاندهى كرتے بين كد امام جعفر صادق ك ورس مين صالی فرمب کے پیرو کار بھی موجود تھے۔ صابی وہ قوم تھی جس نے بیوویوں اور عیمائیوں ك عقائد كو تخلوط كرك ايك دين بناليا تها اورجو موقدين من شار موت تح ليكن ان میں سے بعض مشرک بھی تھے جنہوں نے فروغ اسلام کے بعد اینے آپ کو موقد ظاہر کیا ٹاکہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر زندگی بسر کر سکیں ہمیں اس بات کا علم ہے کہ مسلمان ا موضدین کے فرقول کو جنسیں وہ الل کتاب کہتے تھے " تکلیف نمیں دیا کرتے تھے۔ صابئین کا مرکزِ سکونت "حران" تفاجو جنوبی بین النهرین کے مغرب بیں واقع تھا اور جے بورب کی قدیم تاریخول میں الکارہ" کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ خدائے واحد كى پرستش كرنے والے صابين كا طرابقد كارية تفاكدوه نوزائيده بي كى پيدائش كے بعد اے پانی سے خسل دیتے اور اس کے لئے تھی نام کا انتخاب کرتے لینی اس کی تعمید کرتے تھے۔

بعض پورلی محققین جن کا نظریہ "وائرۃ المعارف اسلای" میں فدکور ہے اس عقیدہ کے بالک بیں کہ لفظ صابی معی (صاد - با - عین) سے ماخوذ ہے جس کا مفہوم پائی بیں غوط لگانے یا عشار کے بیں کیونکہ صابی فدجوں کو تعمید کو تعمید کے وقت پائی بیں ایس فظ سے گر وقت پائی بیں اس لفظ سے گر کے وقت پائی بین اس لفظ سے گر کیا اور اس لفظ نے موجودہ شکل افقار کی۔ پورپ کے اشیں محققین نے یہ بھی کما ہے کہ سائین محضرت عینی کو اپنا نبی مانتے سے جو "معمد" (تعمید دہندہ) کے لقب سے مشہور تھے۔ تذکرۃ الاولیاء کے مصنف نے لکھا ہے کہ تمام فرقے امام جعفر صادق سے کسی فیض کرتے تھے۔

شیخ ابوالحن خرقانی کا کمنا ہے کہ امام جعفر صادق کی درس گاہ میں مسلمان اور کافر سبھی حاضر ہوتے تھے اور آپ کے خوان فعنل و کرم سے مستفیض ہوتے تھے۔

ہم نہیں جانے کہ اہام جعفر صادق چو تکہ ایک عارف تھے اس لئے اجازت دیتے اور سے اور سلم طالب علم ہمی آپ ہے کسب فیض کریں ' یا چو تکہ آپ ایک وسیع اور عموی نظر کے مالک تھے اور ہر ایک کو علم ہے ہمرہ مند کرنا چاہتے تھے لنذا اس بات کو پیند فرماتے تھے کہ جو ہمی علم کا طابگار ہو دہ آپ کے پاس آگر درس لے سکتا ہے " چاہ وہ سلمان نہ ہو کم ہے کم اتنا تو سلم ہے کہ آپ کے شاگر دوں میں ایک تعداد ان لوگوں کی بھی تھی جن کا مسلک صابئ تھا اور بعض یورٹی مختصن جنہوں نے کتاب دورکر قاماد آپ ہے شاگر دوں میں ایک تعداد ان کو گئر المعارف" میں این قطرور کا قطار کیا ہے " کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق کے کتاب ایک مشہور شاگر د" جا ہر بن حیان" بھی صابئ فرہب کے حال تھے۔ امام جعفر صادق کی خدمت میں بینچے والے تمام صابئ طالب علم صاحب تمم شے اور تحصیل علم میں زخمین عدمت میں بینچے والے تمام صابق طالب علم صاحب تم می فرو اور امام جعفر صادق کی درسگاہ صابق کی اور امام جعفر صادق کی درسگاہ صابق کی اور امام جعفر صادق کی درسگاہ صابق کا کہ ایما دار العلوم بن گئی جس نے صابی علم و اوب کی بنیاد درسگاہ صابقین کے ایما دار العلوم بن گئی جس نے صابی علم و اوب کی بنیاد درسگاہ صابقین کے ایما دار العلوم بن گئی جس نے صابی علم و اوب کی بنیاد درسگاہ صابقین کے ایما دار العلوم بن گئی جس نے صابی علم و اوب کی بنیاد درسگاہ صابقین کے ایما دار العلوم بن گئی جس نے صابی علم و اوب کی بنیاد

ر کھی۔ جب ہم امام جعفر صادق سے پہلے کی صابق تاریخ کا آپ کے بعد کی تاریخ سے موازنہ کرتے ہیں تو ظلمت اور نور کا فرق نظر آتا ہے۔

آپ سے قبل صابق آیک بدوی اور بسماندہ قوم تھی جس کی معلومات اور اطلاعات
بدویوں کی حدود علم سے زیادہ نہ تھی' یہاں تک کہ ان میں سے جو لوگ موجد شار کے
جانے تھے ان کی اطلاعات بھی صحرانشین قبائل سے زیادہ شیں تھیں لیکن امام جعفر
صادق کے دور کے بعد یہ قوم علی اوارے کی مالک بن گئی اور اس میں ایسے ممتاز
دانشور پیدا ہوئے جنوں نے علم طب طبیعیات کیمیا اور ہندسہ میں عالمگیر شرت حاصل
کی اور آج ہم ان کے نامول کو دائرۃ المعارف میں برجھتے ہیں۔

یہ اہام جعفر صادق کے مدرے ہی کا فیض تھا کہ پسماندہ صابئ قوم ایک متمدل قوم بن گئی اور اس قوم سے ایسے ایسے اویب اور وانشمند پیدا ہوئے کہ ان کے آثار سے ساری دنیا نے فائدہ اٹھایا نیز یہ آپ کا مدرسہ ہی تھا جو صابئین کی قوم کو باتی رکھنے کا صائمین بنا۔ وہ قوم جو اپنے کو نہیں پہچائتی "اپنی ماری نے سے خبر ہوتی ہے وہ قوم مث جاتی ہوتی ہیں وہ ختم نہیں ہوتی ا چاتی ہے۔ لیکن جس قوم کے پاس سے ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ ختم نہیں ہوتی ا چیے کہ صابئین ختم نہیں ہوئے اور اب تک موجود ہیں۔ اگرچہ ان کی تحداد پہلے جشنی شہیں ہے لیکن ان کے کچھ لوگ اب بھی اس علاقے ہیں آباد ہیں جو ان کا قدیم مسکن شا۔

شیخ ابوالحن فرقانی بھی زمخشری اور عطار نیشاپوری کے ماند امام جعفر صادق کے بہت معقد تھے۔ اور آپ کو عرفاء اسلام کا پیشوا سیجھتے تھے شیخ ابوالحن فرقانی کو آریخ کا ایک محقق بھی مانا چاہئے کیونکہ انہوں نے عرفان کی بنیادی جھتی کی اور اس بات کا اندازہ لگایا کہ عرفان گزشتہ زمانے میں بعنی اسلام سے قبل بھی مشرق میں موجود تھا لیکن وہ قبلِ اسلام ایران میں عرفان کی بنیادوں کا پیتہ شمیں لگا سکے کیونکہ انہوں نے زر دشتی محبب یہ اس کے لئے اس مسلک کو بھی نظر میں رکھنا ضروری

آج ہمیں میہ بات معلوم ہے کہ ایران میں اسلام سے تخبل عرفان کی گئی بنیادیں تقییں جن میں سے دو بنیادیں بری اہم تھیں۔ ایک وہ عرفان جو زروشتی مذہب سے رونما ہوا اور ددسمرا وہ جو کمتب اسکندریہ کے راستے ایران پخیا۔

شخ ابوالحن خرقائی یہ جانے میں ناکام اور اس ندہب کی طرف سے غافل رہے ورحا لیک چو تھی صدی ہجری کے بغیرہ آخر اور پانچیں صدی کے بغیرہ اول میں جو ان کا دور حیات بھی تھا اور ایران کے کئی حصول میں لوگ پہلوی ساسانی ذبان میں گفتگو کرتے تھے لیکن سلسان تھے اور جو لوگ یہ ذبان ہولئے تھے ان میں سے آیک جماعت شخ کی جائے پیدائش کے قریب ہی رہتی ہے جنائچہ یہ بات بعیداز عش ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا نہ ہویا ان کی ذبان نہ سنی ہو۔ انہوں نے بیودی اور سیحی اویان کو تو انہوں کے توگوں کو دیکھا نہ ہویا ان کی ذبان نہ سنی ہو۔ انہوں نے بیودی اور سیحی اویان کو تو انہوں کے توگوں کو دیکھا نہ ہویا ان کی ذبان نہ سنی ہو۔ انہوں نے بیودی اور سیحی اویان کو تو انہوں کے توگوں کو دیکھا تھا لیکن زر وشتی ندہب سے ناوانقف رہے پھر بھی اسلام سے تعلی

سربویں صدی عیسوی ہے آج تک فرانسی علائے مستشرقین کی وسیع تحقیقات اور ہندوستان کی قدیم کتابوں کے ترجے جن میں سب ہے ممتاز دید کی کتابیں جی بیہ اللہ جابت کرتے جی کہ قدیم زبانوں میں ایران اور ہندوستان کے درمیان ایک وسیع فکری اور ادبی رابط موجود تھا اور ان دونوں عکوں کا علم و ادب انسیں روابط کے تحت قائم ہوا اور ادبی رابط موجود تھا اور ان دونوں عکوں کا علم و ادب انسیں روابط کے تحت قائم ہوا کے ہندوستانی خیالات ہے جمی اکساب کیا ہے اور بلاشبہ ذر دشتی عرفان بری حد تک ہندی افکار ہے متاثر ہوا ہے اور اس میں کوئی شک نسیں کہ زر دشتی عرفان نے کائی حد تک ہندی افکار ہے متاثر ہوا ہے اور اس میں کوئی شک نسیں کہ زر دشتی عرفان نے کائی حد تک ہندی افکار کو قبول کیا ہے آجم ذر دشتی نہب ہندی نہ بہ کی شویت (یعنی شین کہ در دشتی عرفان کی حد اور ذر شتی نہ بندی ایک ہور دو خداول کا عقیدہ) ہندی نہ بندی نہ بندی نہ بندی نہ بندی نہ بندی نہ بندی ایک بین کہ در دشتی دو خداول کا عقیدہ) ہندی نہ بندی نہ بندی نہ بندی نہ بندی نہ بندی خدا کے قائل جی کا ایک خرف اور بر بینز اس بات کی خداول کا عقیدہ) ہیں جہ کہ دہ دو درس خدا کے قائل جی بالکل ای طرح جس طرح مسلمان دیل نہیں ہیں جہ کہ دہ دہ دو سرے خدا کے قائل جی بالکل ای طرح جس طرح مسلمان دیل نہیں ہیں جہ کہ دہ دہ دو سرے خدا کے قائل جی بالکل ای طرح جس طرح مسلمان دیل نہیں ہیں جہ کہ دہ دو درسے خدا کے قائل جی بالکل ای طرح جس طرح مسلمان

شیطان کودو مراخداند محصت موے اس سے پرمیز کرتے ہیں۔(ا)

زر دشت بو بھی ہوں اور ان کا تعلق کہیں ہے بھی ہو انہوں نے ہندی عقائد و افکار کا اور اک کے ہندی عقائد و افکار کا اور اک کرنے کے بعد ہندیوں کی تشییش سے اجتناب کیا اور اپنے فدہب کی بنیاد اشداد پر رکھی گئ ہے اور بنیاد شویت پر قائم کی اس لئے کہ وہ جانے تھے کہ ونیا کی بنیاد اشداد پر رکھی گئ ہے اور ہر جے دو مثبت اور منفی تعبول کی حال ہے۔(۲)

اگر شخ ابوالحن خرقانی قبل از اسلام کا مطالعہ کرتے ہوئے در دشتی عرفان اور کھنے استدریہ کے عرفان کے مابین فرق قائم کرکتے تو سجھ لینے کہ در دشتی عرفان شویت کا حامل ہے لیکن جس عرفان کے موجد امام جعفر صادق بیں وہ ایک توحیدی مسلک ہے۔ جس میں وہ کا تصور تبھی نہیں پایا جاتا تین کا تصور تو بدرجہ اولی نہیں اور یہ بلامبالغہ انسانی روح کے نزکیہ اور ارتفاء کے لئے بلند ترین دادیدہ فکر ہے اور اس قدر بلاد کہ نہ امام جعفر صادق کے حمد میں معمولی افراد نے اس پر دسترس پائی نہ بعد کے دانوں میں جب کہ عرفان کے متعدد مکاتب قائم ہو بھے تھے۔ نہنانچہ امام جعفر صادق کا عرفان عام اشخاص کی رسائی ہے ایک بالاتر چیز تھی اور ہے کیونکہ نہ یہ بندی اور سیکی شان حام اشخاص کی رسائی ہے ایک بالاتر چیز تھی اور ہے کیونکہ نہ یہ بندی اور سیکی سند نہ در دشتی شوے اور نہ بعض بعد میں آنے والے عرفاء کی مبالغہ آرائی۔ شیب نہ ذر دشتی شوے اور نہ بعض بعد میں آنے والے عرفاء کی مبالغہ آرائی۔ بعد کے اووار میں قائم ہونے والے بعض عرفانی مکاتیب کے بانیوں نے عرفانی افکار و خیالات میں اسنے غلو اور اس قدر مبالغے سے کام لیاکہ کفر کی حد تک پہنچ گئے اور و خیالات میں اسنے غلو اور اس قدر مبالغے سے کام لیاکہ کفر کی حد تک پہنچ گئے اور و کیالات میں اسنے غلو اور اس قدر مبالغے سے کام لیاکہ کفر کی حد تک پہنچ گئے اور و کیالات میں اسنے علی اور کی دوجہ سے ان کے بعض پیروکار بھی ان سے برگشتہ ہو گئے ان و

## 120

٧٠ جب سے ایٹم کی اندرونی کیفیت کی شاخت کی گئی ہے میٹی اور ہندی اقوام نے سوچاہے کہ اپنے مقتبیدہ سٹلیٹ کی آندرونی کیفیت کی شاخت کی گئی ہے مسیحی استفادہ کریں۔ کیونکہ ایٹم بھی شین اجزاء لیٹن پردٹون الکیٹران ان نیوٹرون پر مشتمل ہے لیکن مترجم نے کئی سال قبل ایک امرکی رسالے "علم" بیں بان اجزاء کے علاوہ اور جمی چیزیں شامل ہیں اور (مضمون انگار کے مطابق) اس وقت تک ایٹم میں ان اجزاء کے علاوہ اور جمی چیزیں شامل ہیں اور (مضمون انگار کے مطابق) اس وقت تک ایٹم میں بڑیاس چیزوں کا انکشاف ہوا ہے۔

میں سے بعض افراد کی عرفانی زندگی میں شطح اور طامہ (صوفیت کی اصطلاحیں) اس حد تک ہٹچا کہ انہوں نے اپنے کو خدا کے برابر سمجھ لیا۔ اور ایسا ہے سبب نہیں تھا کہ زمخشری جیسے مشہور عالم ان لوگوں سے نفرت کرتے تھے۔

البت الم جعفر صادق کا عرفان چو تک مبالغے سے پاک تھا لافا نہ صرف شیعہ فدہب کے عادفین نے اس کی بیروی کی بلکہ اہلسنت عرفاء کی ایک جماعت نے بھی آپ سے اس کا ورس لیا ہے۔ اور آپ کے وو سوسال بعد خلفائ بنی عیاس کے مرکز بغداد ش سن عادف آپ کے عرفان کی بیروی کرتے شخصہ حالا تکہ اسلام میں عرفان کے بائی کو اسیس عیاس خلفاء میں سے ایک فئیفہ نے قتل کیا تھا۔

امام جعفر صادق کا عرفان ذات خداوندی پر توکل اور اس کے احکام کو اس طرح بجا لانا ہے کہ ونیاوی امور سے غفلت نہ برتی جائے جس سے زندگی کا نظام درہم برہم ہو جائے۔

عطار نیٹاپوری تذکرہ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ بابزید بسطای نے بردگ عارفین کی خدمت میں بیٹینے کے لئے عمیں سال تک بیابانوں کی خاک چھانی ہے اور بھوک و بیاس کی مصیبت جھیلی براں تک کہ امام جعفر صادق کی خدمت میں بیٹی اس چیز کی طرف متوجہ نمیں تھے کہ امام جعفر صادق ہے نہیں چاہجے تھے کہ بابزید بسطامی کھل طور پر دنیاوی زندگی سے لا تعلق ہو جائیں اور عمیں سال تک بھوک و بیاس کی زحمت اٹھائیں الذا اگر امام جعفر صادق کے حضور بسطامی کے بیٹینے والی روایت سیجے ہوتی تو بانی عرفان امام صادق ضرور انہیں شنیعہ اور طامت کرتے اور فرماتے کہ تم نے سم لیے عمیں سال جنگلوں اور بیابانوں میں بسر کے اور کیوں اسپنے اٹل و عیال کے حق میں اپنی فرشہ سال جنگلوں اور بیابانوں میں بسر کے اور کیوں اسپنے اٹل و عیال کے حق میں اپنی فرشہ داری پوری نہ کی؟ اس لئے کہ امام جعفر صادق کا عرفان ترک و دنیا کا حای ضمیں ہے ۔ ساتھ ساتھ اسپنے دنیاوی معاملات بھی درست رکھنا چاہیے۔ امام جعفر صادق کے عرفان میں آپ کے بعد آنے والے ستعدد درست رکھنا چاہیے۔ امام جعفر صادق کے عرفان میں آپ کے بعد آنے والے ستعدد درست رکھنا چاہیے۔ امام جعفر صادق کے عرفان میں آپ کے بعد آنے والے ستعدد درست رکھنا چاہیے۔ امام جعفر صادق کے عرفان میں آپ کے بعد آنے والے ستعدد درست رکھنا جاہے۔ امام جعفر صادق کے عرفان میں آپ کے بعد آنے والے ستعدد درست رکھنا چاہیے۔ امام جعفر صادق کے عرفان میں آپ کے بعد آنے والے ستعدد درست رکھنا جاہے۔

آب یہ نمیں کتے کہ انسان خدا تک پہنچ جائے گا مگر ان حدود میں جو قرآن نے بتائے ہیں۔ قرآن میں بتایا کیا ہے کہ انسان خدا کے لئے ہے اور اس کی طرف پلٹ کر جائے گا لیکن اس قول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان خدا ہو جائے گا۔ انسان جو محلوق ب بیشہ تلوق بی رہے گا اور یہ جرگز غدا سیس ہو سکتا البت مرنے کے بعد جو تک خدا کی طرف پلٹ جائے گا لنذا اس سے زویک تر ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق کے بعد ود سرے عرفانی مکاتب نے انا للہ و انا اللہ واجعون سے یہ متیجہ افذ کیا کہ جب اضان مرنے کے بعد خدا سے ملحق ہو جا ما ہے اور خدا ہو جا ما ہے تو اپنی زندگی میں کیوں خدا نہیں ہو سکتا؟ مرنے کے بعد خدا ہونے کے عقیدے سے یہ نظریہ پیدا ہوا کہ مرنے کے بعد جب انسان خدا سے پیست ہو جا آ ہے تو مجروہ زندہ جادید ہو جا آ ہے۔ وہ ہر چیز ے آگاہ ہو آ ہے اس دنیا کے عالات کا بخونی مشاہرہ کر آ ہے۔ اینے اعزہ و اقربا کو ریکتا ب اور ان کی مشکلات کو عل کرنا ہے مرنے کے بعد زندہ رہنے کا عقیدہ صرف مسلمانوں ی کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ تمام قدیم اویان میں پایا جاتا ہے ہمیں پچھلے اویان میں صرف دو کے علاوہ اور کوئی ایبا دین نہیں مانا جس میں انسان کے مرنے کے بعد زندہ رہے کا عقیدہ موجود نہ ہو یمال تک کہ جن مذاہب کے بیرو مردے کو جلا کر اس کی خاک وریا میں بما دیتے ہیں وہ بھی میں سجھتے ہیں کہ سے مردہ دو سری دنیا میں زئرہ ب صرف انوی مسلک کے لوگ اور باطنی فرقے کے بیروجو اسا عیلی غرب سے تعلق رکھتے تھے یہ کتے تھے کہ انسان مرنے کے بعد بالکل فنا ہو جاتا ہے مچنانچہ یہ دونوں فرتے قیامت پر اعتقاد ضیں رکھتے۔ البت حن صباح کے بعد باطنی ندیب کے واعی اس بات ک طرف متوجہ ہوئے کہ ان کے بیرووں کو معاد عیات بعد الموت اور یاداش عمل یا دو سرى دنيايس سرًا وجزا ملنم ير عقيده ركهنا عابي سال نك كد أيك باطني اور وجداني گران بھی ہر فض کے ماتھ رہے آلکہ اے برے افعال سے باز رکھنے کی کوشش كمے ان دونول فرقول سے قطع نظر كر كے ديكھا جائے تو سارے اديان ميں كمى شد سمی طرح معاد کو تشلیم کیا گیا ہے آگ ایک وجدانی اور باطنی تگراں موجود رہے۔ ان یں ہے بعض کے اندر شال قدیم مصری پاداش اور مزا و ہزا کے لئے جسمانی موت کے بعد فوراً بلا فاصلہ دوسری زندگی شروع ہو جاتی تھی اور بعض دوسروں کے مزدیک اس دنیا کی موت اور دوسری دنیا یس بڑا و کیفر کردار کے درمیان یس کچھ وقفہ یا فاصلہ پلا جاتا ہے جہاں تک کہ وحثی قبائل ہیں ہمی حیات بعد الموت کا عقیدہ پلا جاتا ہے۔ اور یہ لوگ ہمی یہ مانے کے لئے تیار شیس کہ انسان مرقے کے بعد پھر زندہ نہ ہو گا۔ دریائے تیل کے مرچشہوں کا انکشاف کرنے والا مواکز لیونگ اسٹون جس فے انسیویں صدی عیسوی میں اپنا سفر نامہ اور انکشافات کی تفصیل حکومت انگشتان کی شاہد اور انکشافات کی تفصیل حکومت انگشتان کی مرزی افریقہ میں اپنا سفر نامہ اور انکشافات کی تفصیل حکومت انگشتان کی مرزی افریقہ میں اپنی طولانی سکونت کے دوران ہر قبیلے کے ساتھ دہا اس نے فور کیا کہ مرزی افریقہ میں اپنی طولانی سکونت کے دوران ہر قبیلے کے ساتھ دہا اس نے فور کیا کہ ہر قبیلہ اسپنے مرے ہوئے اجداد کی زندگی پر ایمان رکھتا ہے۔ ان ہیں سے بعض قبائل اسٹور جا سے اور نظریات کو اپنی قوم کے لئے تھیں۔ افریق قوم کے لئے تھیں۔ قبائل کے بعض جادوگر اینے اجداد کے ارادے اور نظریات کو اپنی قوم کے لئے تھیں۔

لیونگ اسٹون نے مرکزی افریقہ میں جو دیکھا اور سنا نیز دیگر اشخاص نے مختلف علاقوں میں جو بچھ مشاہرہ کیا اس سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ تدن کے لحاظ سے جو تقبیلہ جس قدر اس کے اندر حیات بعداز موت کا اعتقاد زیادہ قوی ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں کہ متدن اتوام حیات بعد الموت کے معققہ نہیں آج امریکہ اور فرانس کے لوگ بھی حیات بعد الموت کے قائل ہیں۔ لیکن ان کا عقیدہ افریقہ کے سیاہ فام قبائل کے عقیدہ میں حیات بعد سیاہ فام قبائل کے عقیدہ میں حیات بعد الموت اس کی دنیاوی زندگی کے غین مشابہ ہے جب کہ ایک امریکی یا فرانسی یہ نہیں الموت اس کی دنیاوی زندگی کے غین مشابہ ہے جب کہ ایک امریکی یا فرانسی یہ نہیں کہنا کہ مرنے کے بعد وہ وہ مری دنیا میں اس طرح کھانا کھائے گا لباس بینے گا اور فلم دیکھتے سیما بال جائے گا۔ اس لئے بعض مفکرین کا کہنا ہے کہ حیات بعد الموت کا عقیدہ بھرکے لئے ایک فطری عقیدہ ہے آگرچہ اس میں حیاتیات یا اعضاء و جوارح کے نظام بھرکے لئے ایک فطری عقیدہ ہے آگرچہ اس میں حیاتیات یا اعضاء و جوارح کے نظام

عمل کا اصول کار فرما نہیں' جو بھوک ویاس کی طرح نا قائلِ اجتناب ہو پھر بھی چو تک یہ عقیدہ جیسا کہ آٹار فدید کی روے سمجھ بیں آتا ہے قدیم ترین دور میں بھی موجود تھا اور ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں سال ہے اسلاف سے اخلاف کی طرف خفل ہو تا رہا ہے لنذا اس طرح سے بڑ بکڑ چکا ہے کہ اٹسان کی فطرت کا بڑو بن گیا ہے اور صرف وہی فخص اس عقیدہ کا مکر ہو سکتا ہے جس نے ہرگز کسی معاشرے کی صورت نہ ویکھی ہوں۔ اور قوم کے افکارو عقائد اس کے کانوں تک نہ بہتے ہوں۔

عقیدہ معاد رکھنے والے تمام غابب میں معاد کی بنیاد حیات بعد الموت کے ای فطری عقیدہ پر قائم ہے۔ عقیدہ معاد رکھنے والے ہر فرہب نے حیات بعد الموت کے اس فطری عقیدہ سے لوگوں ہیں باطنی اور وجدانی گرال کی تقرری کے لئے آیک خاص انداز میں استفادہ کیا ہے۔ قدیم مصرین اگر کوئی چوری کرتا تھا علاوہ اس کے کہ اے ونیا انداز میں استفادہ کیا ہے۔ قدیم مصرین اگر کوئی چوری کرتا تھا علاوہ اس کے کہ اے ونیا میں جاری قوائین کے مطابق سزا ملتی دنیائے مغرب یعنی دوسری دنیا میں بھی وہ بیشہ شرکی میں رہتا اور سورج کی روشنی سے بھی مخروم کر دیا جاتا اور نہ وہ کی چراغ ہی سے استفادہ کر سکتا تھا۔ (۱)

زردشتی عقیدہ کے مطابق موت کے بعد دنیا میں آدمی کو "چنوند" کے ہیل سے گزرتا ہو گا۔ اگر اس دنیا میں اس نے خلاف ِ قانونِ اللی عمل کیا ہو گا تو وہ اس پل کو پار شیں کر سکے گا ادر کر کر واصلِ جنم ہو گا۔

مشرق کے عرفانی مکاتب نے مسلمانوں کے حیات بعد الموت کے نظری اور نہیں عقیدے سے اثر قبول کیا اور انہوں نے اپنے پیرووک کی روحانی تربیت کے لئے ایک متاسب میدان یا ہموار راستہ پالیا۔ انہیں اس کی ضرورت نہیں ہوئی کہ اس روحانی تربیت کے لئے مقدمات کا درس شروع کریں اور ایک بدت تک محت کرکے اپنے

ا۔ قدیم مصریس (آج کی طرح) تمام شروریائے نیل کے کنارے آباد تھے اور تمام قبر حمان دریا کے مغربی جھے میں واقع تھے۔ اس لئے موت کے بعد کی دنیا کو "دنیائے مغرب" کما جاتا تھا۔

مریدوں کو یہ سمجھائیں کہ آدی مرنے کے بعد زندہ رہتا ہے للذا اشیں کوشش کرنا چاہئے کہ دوسری زندگی میں بلند ترین حرجہ حاصل ہو۔ یہ کام عرفان کا پہلا زیند تھا لیکن عارفین نے دوسری بجری کے آخر ہے اس منزل سے بلند ہو کر عرفان کی بنیاد اس چیز پر رکھی کہ آدی اس دنیا میں بالا ترین مرتبے تک پہنچ جاتا ہے اور جس چیزنے اس خیال کو جتم دیا یمی حیات بعد الموت کا عقیدہ تھا۔

ہم کمہ کئے ہیں کہ اگر مسلمان یا ویکر قویس حیات بعد الموت کی قائل نہ ہوتیں تو عرفان وجود ہی میں نہ آنا کیونکہ اس کی کوئی بنیاد نہ ہوتی۔ عرفاء کہتے ہیں کہ آدمی بلا شبہ مرتے کے بعد زندہ رہتا ہے اور موت تبریلی لباس کے سوا کچھ شیس الندا انسان دنیا ہیں روحانی ارتفاء کے بلند ترین مرتب تک کیول ند بیٹے؟ اسپے کو ملکوت تک پہنچائے اور مبر کرے یمال تک کہ مرنے کے بعد ترتی کی آخری منزل پر فائز ہو جائے؟ متعدّد عرفائی مكاتب كا مقصديد تحاكد انسان اس دنياوى زندگى بي اينے كو مكوت تك پہنچا دے أور جب ہم اس کا مرائی سے جائزہ لیتے ہیں تو متیجہ یہ لکاتا ہے کہ عرفان کا متعدید ہے کہ انسان اس دنیا میں اور مرنے سے پہلے ہی اسینے کو خدائی درجے تک پہنچا دے لیمن امام جعفرصاوق کے عرفان کا موضوع بد نہیں ہے اور آپ نے بد نمیں فرمایا کہ انسان ای ونیاوی زندگی میں اینے آپ کو مرحله خدائی تک پہنچا دے۔ یہ عقیدہ امام جعفر صادق کے بعد آنے والے عرفانی مکاتیب کی ایجاد ہے اور دو چیزوں نے اس عقیدہ کو عرفانی مكاتب مي جكد دى- ايك حيات بعد الموت كالقور اور دو مرك وحدت وجود- وحدت وجود کا نظریہ جو امام جعفر صادق کے بعد مشرق میں عرفانی مکاتب کا ود سرا عظیم ستون بنا بلاشبہ مشرق سے نکلا ہے اور اس کا سرچشمہ بندوستان و ایران میں ہے۔ پھر یہ بورپ تك پنج اور وبال ايخ طرف دار پيدا كئ الم جعفر صادق وحدت دجود كاعقيده سيل ر کھتے تھے اور تکون کو خالق سے آلگ مجھتے تھے۔ جو لوگ وصدت وجود کے حامی تھے وہ كتے تھے كد خدا اور اس كى مخلوق كے ورميان كوئى تفاوت سيس علاوہ ايك جت كے لیتی شکل اور لباس کے لحاظ سے اور جماوات و نبا آت اور حیوانوں میں سے جو بھی ہے

وی خدا ہے کیونکہ تفازیش خدا کے سوا اور پھی نہ تھا اور چونکہ دنیا کا تفاز و انجام نمیں الندا اب بھی خدا کے سوا اور کھی نمیں ہے اور چونکہ خدا کے سوا کوئی تھا اور نہ ہے اس لئے خداوند عالم نے ناگزیر طور پر جماوات ' نیا تات اور حیوانات کے انخلیقی عناصر کو ایٹ اندر سے فکالا ہے لندا خدا اور اس کی ضلقت کے ورمیان ماہیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔



## امام جعفرصادق ؓ نے شیعی ثقافت کی تشکیل کی

جب كوئى انسان روحانى كرب يس جلا ہو آ ہے تواس وقت وہ اپنى بستى كو فراموش خيس كر سكا اور وہ روحانى كرب اے مستقل طور پر متوجہ كرتا ہے كہ وہ زعمہ ہے۔
اجسام كے شفاف اور غير شفاف ہونے كے بارے ميں امام جعفر صاوق في جو تاك اور چو تكہ قانون دریافت كیا وہ بھى اتنا سل و آسان تھا كہ سب ہى نے اے قبول كیا اور چو تكہ اے ياد ركھتے ميں كوئى دشوارى نہيں تھى اس لئے وہ بہت جلد عى افريقة اور ايشياء كى مسلمان قوموں كے درميان مضور ہوا۔

آپائے المب شیعد کی دد طرافوں سے خدمت کی۔

اکی تو یہ کہ آپ نے علوم کی قدریس کے ذراید اہل تشیع کو وانشمند بنایا جس کے سبب ایک شیع تقافت وجود میں آئی۔ شیعی ثقافت کے وجود میں آئے ہے اس فیہ کو بری تقویت حاصل ہوئی اور ہارے خیال میں یہ بات واضح و روشن ہے کہ ہر قوم اور ہر طبقہ کے افراد کے لئے ان کی ثقافت' ان کی تقویت کا باعث ہوتی ہے۔ (بینان کی طرح) بعض قدیم قوش آج ہمی اس لئے باتی ہیں کہ وہ ایک پندریدہ ثقافت کی حال ہیں طرح) بعض قدیم قوش آج ہمی اس لئے باتی ہیں کہ وہ ایک پندریدہ ثقافت کی حال ہیں وگرند آج وہ بھی آہستہ آہستہ صفورہتی ہے مث جاتیں اور ان کا نام و نشان بھی باتی در رہتا۔

امام جعفر صادق کے قبل شیعہ حضرات دد صاحب علم اماموں کے وجود سے
فیضیاب ہوئے جن میں سے ایک ہتی آپ کے والد برزرگوار امام محرباقتر کی تقی۔
لیکن شیعی نقافت کے لئے آپ میں سے کسی نے کوئی بنیاد قائم نہیں کی اور اس
کی اہمیت پر توجہ نہیں دی اس کے علاوہ علمی اختیار سے بھی ان ہستیوں کا امام جعفر
صادق سے کوئی مقابلہ نہیں تھا۔

امام جعفر صادق کے محسوس کیا کہ خدہب شیعہ کے لئے ایک معنوی اساس کی منرورت ہے آگ آئیک معنوی اساس کی منرورت ہے آگ آئندہ ادوار میں کسی کے آنے اور کسی کے جانے ہے اس خدہب پر کوئی آئی نہ آئیکہ آئیکہ آئیکہ آئی نہ آئیکہ آئی نہ آئیکہ آئی نہ آئیکہ آئی ہے۔ آپ آخرایس کے شروع دن ہی ہے اپنا لا تحریم طور پر آپ کے ذبین میں مختلے مقالد کی تفکیل کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جو تذریجی طور پر آپ کے ذبین میں آیا ہو۔آپ اچھی طرح جانے تھے کہ شیعہ خریب کو باتی رکھنے کا اس کی ایک طریقہ ہے

یہ بات واضح کرتی ہے کہ یہ شخصیت نہ صرف علمی لحاظ سے نم و فراست کی حال متحی بلکہ آپ کو سیاسی تدیر بھی حاصل تھا۔ اور آپ جائے تھے کہ ندہب شیعہ کی تقویت کے لئے کسی شافت کی تشکیل طاقت ور فوج تیار کرنے سے بھتر ہے۔ کیونکد آیک طاقت ور فوج ممکن ہے اپنے سے زیادہ طاقتور فوج کے ہاتھوں مغلوب ہو جائے گرایک مضبوط محکم اور وسیج شافت ہرگز جائی کا شکار نہیں ہو سکتی۔

كراس كے لئے أيك ثقافت تشكيل يائے۔

آپ نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ اس شافت کو جلداز جلد وجود میں آجانا جائے آگہ وہ ان تمام فرقول پر فوقیت رکھے جو اسلام میں ظسور پذیر ہو رہے تھے۔ اور ابھی شافت ے ان کا دور کا رشتہ بھی نہ تھا۔

جس وقت امام جعفر صادق فی ارادہ فرمایا کہ شیعہ ندہب کے لئے ایک ثقافت کی تفکیل کریں اس وقت کسی فرقہ کے بانی کے ذبن میں یہ بات نسیں آئی تھی کہ ان کے لئے ایک فاص کے ایک فاص کے ایک فاص فافت کی تفکیل ضروری ہے آپ نے یہ بات محسوس کی کہ ایک فاص ففافت کی تفکیل کے بغیر ندہب شیعہ باتی نہیں رہ سکتا۔ اور اس کو باتی رکھنے کے لئے

شیعی ثقافت کا اگر و نفوذ ضروری ہے۔ اور ابعد کے واقعات نے بتایا کہ امام جعفر صادق کا فظریہ درست تھا۔ کیونکہ بارہویں امام کے بعد اہل تشیع کے پاس کوئی ایسا مرکز نہیں تھا جس کے گرد وہ جمع ہو جاتے اور باوجود اس کے کہ کلیسا کی طرح وسیع ساند سامان کے ساتھ ان کا کوئی دائی روحانی مرکز نہیں تھا اور آج بھی امام جعفر صادق سے ساڑھے بارہ سو سال گزرنے کے بعد جب کہ چرچ کی طرح ان کے پاس کوئی وسیع روحانی مرکز موجود نہیں ہے نہیں ہے اور یہ اس گوئی وسیع روحانی مرکز موجود نہیں ہے نہیں ہے۔ اور یہ اس تھافت کا فیضان نہیں ہے نے امام جعفر صادق نے رائج کیا اور آثار ظاہر کرتے ہیں کہ سے اس کے بعد بھی باقی رہے گا۔

ظاہر ہے کہ امام جعفر صادق کے بعد آنے والے شیعہ والش مندول نے اس شافت کو آگے بیدهایا لیکن آپ نے نہ صرف سے کہ اس کی بنیاد استوار کی بلکہ اس کی شیرازہ بندی بھی آپ ہی کے ہاتھوں انجام پائی۔

امام جعفر صادق ی شیعی نقافت کو رائج کر کے شیعہ علاء کو اس کی ضرورت کا احساس ولایا اور انہیں سمجھایا کہ جو چیز اس ندیب کی بھا کی ضامن ہے وہ اس کی نقافت ہے لاذا ہر دائش مند پر لازم ہے کہ وہ اس کی توسیع کرے اور اگر وہ اس کو آگے نہیں برھا سکتا تو اے چاہئے کہ وہ وہ سرول ہے کپٹی جوئی باتول بی کی حفاظت کرے اور انہیں لوگوں میں تروی دے۔

ممکن ہے کما جائے کہ یہ اہتمام فقط شیعہ ندہب سے انتصاص نہیں رکھتا بلکہ وو سرے ندہب والے بھی میں اہتمام رکھتے ہیں۔ ہم ان کے جواب میں عرض کرتے ہیں کہ دو سرے نداہب میں ندہبی چیٹواؤں کا اہتمام فقط ندہبی طور طریقوں کی حفاظت تک محدود ہو آئے نہ کہ اس کی توسیح و ترویج۔

بونان کے کوہ اہتیس پر داتع پندرہ سو سالہ لندیم آر تھوڈ کمی جرچ میں آج بھی وہی اندازِ سخن ہے جو پندرہ سو سال قبل ہوا کر ہا تھا۔ لیکن شیعی ثقافت مجموعی طور پر بیشہ آگے ہڑھتی رہی اگرچہ بعض ادوار میں اسے کمیں رکنا پڑا لیکن اس رکاوٹ کے دور ہوئے کے بعد اس نے پہلے سے زیادہ سرعت کے ساتھ ترتی کی اور گری نظر رکھنے والے شیعہ علاء کی بمی کوشش رہی کہ وہ اس نقافت کو اور بلندی عطا کریں۔

آگر ہم وہ سری صدی عیسوی کو انطاکیہ کے آرتھوڈکس چرچ کی رونق کا دور جانیں تو اس تدہب کو جسے عیسائیوں کا سچائے ہیب مسجھا جاتا ہے تقریباً اٹھارہ سو سال کا عرصہ گزرتا ہے اور ان اٹھارہ صدیوں میں اس کمتیب تکرنے کوئی ترقی نمیں کی۔ آج اس کا علمی سرایہ بس انتا ہی ہے جتنا اٹھارہ سو سال قبل انطاکیہ میں تھا۔

آگرچہ کئی بار آرتھوڈ کس کی عالمی کونسل کا انعقاد ہوا اور اس مذہب کے بیٹ بیٹ پادری اطراف و آکناف عالم سے آیک جگہ جمع ہوئے لیکن ان مشاورتی مجالس بیس کوئی نیا قانون وضع نہیں ہوا اور ان کی ثقافت کو کوئی بلندی حاصل نہ ہو سکی۔

فرانس کے مشہور و معروف محقق ادیب اور مورخ "وانیل رویز" کا کہنا ہے کہ کیستولک شافت ایک بزار سال تک جاند رہی اور اس نے کس فتم کی ارتقائی سازل طے نہ کیس اس عرصے بیس کیستولک علماء کا کام فقط اپنی سنت اور رائج طور طریقوں کی حفاظت تھا۔

اس مورّح کا کمنا ہے کہ چھٹی صدی عیسوی سے پدرہویں صدی عیسوی تک کیسے ولک عقائد جمود کا شکار رہے اور اس کتب فکر کے حامل افراد سوابویں صدی عیسوی میں دبی چھ کے رہے جو وہ چھٹی صدی عیسوی میں کما کرتے تھے۔ اس بڑار سال کے عرصے میں بہت سے زاہد و متقی مرد اور عورتوں نے دنیا میں قدم رکھا جن کا نام سال کے عرصے میں بہت سے زاہد و متقی مرد اور عورتوں نے دنیا میں قدم رکھا جن کا نام آج بھی ہر ذہی تاریخ میں درج ہے لیکن ان میں سے کسی نے بھی یہ کوشش میں کی آج بھی ہے کوشش میں کی اس دور جدید کہ اپی شافت کو ترق کی راہ پر گامزن کریں۔ اس میں کوئی شک میں کہ اس دور جدید نے نہ صرف یہ کہ بورپ میں علم و ہنر کو رونق بخشی بلکہ اس نے کیشو لک عقائد کی توسیح بھی کی اور ایسی نمایاں شخصیات کو جنم دیا جنہوں نے اپنی شافت کو پردان چڑھایا۔

کیشو لک نقافت کو آگ بردھانے والے تمام کے تمام خدیمی رہنما نہ تھے بلکہ ان میں غیر ذہبی افراد کا دخل زیادہ رہا ہے۔

کی ڈائیل روپز جس کا تذکرہ ابھی ہم کر کھے ہیں کوئی ذہبی آدی نہ تھا لیکن اس کے بادجود اس نے تاریخ مسجست پر جو کتابیں کھی ہیں اور کیشولک عقائد کوجو ترقی دی ہے دہ اس قدر مقبول ہے کہ فرانس اسین اور اٹلی جیسے کیشولک غیب کے حال ممالک میں آج کوئی گر ایبا نہیں ہے جس میں ڈائیل روپز کی کم سے کم آیک کتاب اصل یا ترجمہ کی صورت میں موجود نہ ہو۔

انیسویں صدی عیسوی کا مشہور و معروف فرانسیی قلنی " ارشٹ زمان" جس کی "مینی" نای کاب کیتولک دنیا کی سب سے عظیم یادگار ہے اندہی چیتوا نہیں تھا بلکہ قلنی ہونے کی حیثیت سے کیتولک پڑج کے بادری اس سے زیادہ خوش ند تھے آہم اس نے کرا سے زیادہ خوش ند تھے آہم اس نے کرا سے دریے کیتولک ندہب کی برے مؤثر انداز میں خدمت کی۔

یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ آر تھوڈکس اور کیتھولک دونوں غامب کے پاس اپنے اپنے چرچ تھے۔ لیکن آج آر تھوڈکس گرجوں پر بیکسی کا عالم طاری ہے۔ جب کہ کیتھولک چرچ دنیا کے شروت مند ترین ادارول میں شار ہوتے ہیں۔ روم میں واقع کیتھولک چرچ کی دولت کا اندازہ ایک لاکھ طبین ڈالر کیا گیا ہے۔ دنیا کا کوئی بینک یا اقتصادی ادارہ اتنی دولت کا حال نہیں۔

سلے بھی کیشولک چرچ جن کا مرکزی مقام روم تھا وافر سموایہ کے حامل تھے اور وہ اس سموایہ کے ذریعہ اپنی ثقافت کو آگے بردھا کتے تھے گر انسوں نے ایسا نہیں کیا اور بڑار سال کی مدت میں ایک گام بھی آگے نہ برجھ۔

لیکن اہلی تشیع کے پاس کوئی مرکزی دیٹی و زہبی انجمن یا ادارہ موجود نہیں تھا اس کے علاوہ ان کے علاء کے پاس انٹا سرمایہ بھی نہ تھا کہ وہ اپنے تحشیب فکر کو عروج دے سکیں تاہم انسوں نے جنگ اور تبدیلج سلطنت (کے ہنگامی حالات) کے علاوہ باتی تمام ادوار میں ترقی کی اور اپنی نقاضت کو آگے برھایا۔

ان سب باتوں سے ہماری مراد اس حقیقت کو آشکار کرنا ہے کہ تمام نداہب کے علاء زہبی ثقافت کو ترتی دینے میں کوئی اقدام نہیں کرتے تھے۔ اور آج جیسویں صدی میں وہ اس پر توجہ دے رہے ہیں۔ اگرچہ آر تھوڈ کس اور کیشو لک دونوں غامب کے لوگ گزشتہ ادوار میں اس فکرے آزاد تھے۔ اور فقط اپنی سنّت کی حفاظت کو اپنا نصب العین جانتے تھے۔ یہ لوگ بدعت کے خوف سے اپنی مقافت کی توسیع سے اجتناب کرتے تھے۔

لیکن مذہبی نقافت کی توسیع بدعت شیں ہے جیسا کہ پندرہویں صدی عیسوی ہے آج تک کیتھولک نقافت میں جو توسیع ہوئی ہے اس میں بدعت کا کمیں نام و نشان شیل ملا۔

ایک ہزار سال تک نقافت کی توسیع سے اجتناب کیتھولک پیٹواؤں کی فطرت بن مجی تقی- اور وہ آر تھوڈ کس پیٹواؤں کی طرح اپنی فطرت کو نہیں بدل کئے تھے۔

پندرہویں صدی عیسوی کے بعد کیتھولک شافت میں جو "دور تجید" وجود میں آیا اس کا آغاز الم جعفر صادق نے اہلِ تشیع کے لئے ساتویں صدی غیسوی بی میں کر دیا تھا۔ آپ نے شیعد مفکرین اور علاء کو انجمی طرح سمجھا دیا تھا کہ ہر شخص کو چاہئے کہ وہ حسب استعداد شیعی نقافت کی توسیع میں کوشاں رہے کیونکہ کی وہ عمل ہے جو شیعی مسب فکر کی ہقاء کا ضامن ہے۔

امام جعفر صادق کے زمانے میں اہلِ تشیع کی حالت الی نہیں تھی کہ وہ زیرد تی صاحب قدرت بنیں۔

عراستان اور اس کے باہر کے علاقول میں ندہب جعفری کے پیرد کار بہت محدود موسائل کے حال تھے۔ اور ان بی سے بعض سوسائٹیاں تو صرف اپنے خاندان ی کے چند افراد پر مخصر تھیں۔ اس صورت حال کے چیش نظروہ یہ قدرت نہیں رکھتے تھے کہ امتوی حکام پر غالب آ سکیں۔ امام جعفر صادق وکھ رہے تھے کہ اہلی تشیع کس سیای طاقت کے حال نہیں ہیں اور حالات بھی اس طرح کے تھے کہ وہ مستقبل قریب میں سیای طاقت بن کر نہیں ایم کے تھے لئدا شیعہ ندہب کی توسیع و ترقی کا صرف بی ایک سیای راستہ تھا کہ اس کھرے کے وربید اس چار راستہ تھا کہ اس کتب فراید اسے چار

رانگ عالم میں پھیلایا جائے اور کیونک اس وقت تک سمی اسلامی فرق نے اپنے عقائد کی با قاعدہ طور پر تشکیل شیں کی تھی لاندا جو بھی اس میں سیفت کر آ وہ دو سروں سے آگے بڑھ جا آ اور اپنی چیش قدمی کو جاری رکھ سکتا تھا۔

الم جعفر صادق نے اپنے مانے والوں کے لئے کوئی انجن قائم نہیں کی اس کے کے رہے اقدام ذوقِ عرب سے ہم آبتک نہ تھا لیکن آپ نے ان کے لئے ایک آلیڈی کی اسکتال کی۔ ()

گرجوں کی تعیر کرنے والے عیسائیوں نے اداروں کی تشکیل کے ذوق کو رومیوں سے سکھا۔ قدیم روی قوائین وضع کرنے اور ادارے قائم کرنے کے شوقین تھے۔ آر تھوڈ کس اور کیشولک گرجوں کی تعیرانسیں کے انجمن ساز ذوق کا تقیجہ ہے۔

شیعه ندب کے لئے اہام جعفر صادق کے قائم کردہ علمی مرکز نے آکیڈی کی صورت اختیار کی جس میں آزادانہ طور پر علمی مسائل کو موضوع بحث بنایا جاتا اور کھلے دل کے مائھ آئیڈیائوی پر گفتگو ہوتی۔ یمال یہ امر قائل توجہ ہے کہ اہام جعفر صادق علیہ السلام کی قائم کردہ ثقافت میں بحث و مباحثہ کی جو آزادی تھی وہ اسلام کے کسی فرقہ میں نہ تھی۔

## شیعی ثقافت میں بحث و مباحثہ کی آ زادی

امام جعفر صادق کا کتب ِ فکر دیگر تمام مکانب ِ فکر ہے اس لئے بھی ممتاز تھا کہ اس میں بحث کی تھلی آزادی تھی اور اسی خصوصیت کے باعث اسے وسعت اور ترقی حاصل ہوئی۔

ہم گزشتہ صفحات میں بیہ بتا چکے ہیں کہ کیتھو لک خدہب ایک ہزار سال تک جامد رہا اور آر تھوڈ کس فرقہ اب بھی دوسری صدی میسوی کے افکار و شافت کا پابند ہے۔ لیکن شیعی شافت کو امام جعفر صاوق نے اس طرح تشکیل دیا کہ ابھی دوسری صدی ہجری کا افتقام بھی نہ ہوا تھا کہ اس غریب نے پھیلنا شروع کردیا بشیعی شافت نے صرف ترقی ہی شیس کی بلکہ وہ دیگر تمام اسلای فرقول کے لئے ایک نمونہ بنا آباکہ وہ بھی اپنے عقائد میں بحث و مباحث کی مخوائش بیدا کریں۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ خرجب میں بحث و مباحثہ کی آزادی اسکندریہ کے علمی کتنب سے ملکی کتنب میں فلف پر آزاد کتنب سے مالانک ایبا نہیں ہے۔ اسکندریہ کے علمی کتنب میں فلف پر آزاد بحث ہوا کرتی تقی نہ کہ خرجب پر- یہ علمی کتنب ساتویں صدی عیسوی تک قائم رہا اور عراق کے معرر حملہ کے بعد غارت ہو گیا۔

اسکندریہ کے علی کتب میں فلف کے بعد نجوم 'طب' دواسازی' فزکس' کیمسٹری اور کسی قدر میکائی علوم (MECHANICS) میں دلچین لی جاتی تھی لیکن ندہب ہے

ان كى دلچيديال وابسته نه تفيس-

اسكندريہ كے علمى كتب كے بعض دائش مند يهودى يا عيسائى تھے ليكن وہ نديبى سائل كو علمى بحثول ميں شيں لاتے تھے۔ كيونكمہ يہ علمى كمتب لا دينيت كے لئے مشہور تھا۔ اور اسى لئے اس ميں نديبى سائل زير بحث شيس آتے تھے۔

سب جانتے ہیں کہ اسکندریہ کا علمی کتب اس کتب فانے کے قیام سے عمل میں آیا اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس کتب خانہ کو مصرکے بادشاد "دبطنیموس اول" نے تقییر کرایا تھا۔ جس کی من وفات ۳۵۸ قبل مسے ہے۔

یہ تعارف بھی مختاج تنصیل شیں کہ معرید و حالی صدیوں تک حکومت کرنے والے سلسلہ بطالبہ کے بادشاہ جن کا پسلا حکمران "بطلبوس اول" تھا۔ نسلی اعتبار سے بونائی تنے اور یونان کے خداول کی پرستش کرتے تھے لیکن بادشاہ ہونے کے بادجود ان کا نہیں عقیدہ کمتبرا سکتدریہ کے علمی مباحث میں داخل نہ ہو سکا اِس علمی کمتب کا پہلا فارغ التحصیل دائش مند شکاک "بیرون" تھا۔

پیرون مستقل طور پر اسکندریه کا رہنے والانہ تھا لیکن وہ اس علمی کمتب کا تربیت یافتہ ضرور تھا۔ اور اس کمتب کی تاثیرنے اسے بری طرح شکی بنا دیا تھا۔ وہ کمتا تھا کہ دنیا میں کسی حقیقت کا دجود تھال ہے اس لئے کہ ایسا کوئی نظریہ نہیں جو کسی اور نظریہ سے ر رونہ ہو آ ہو۔

کما جاتا ہے کہ پیرون کو مکتب اسکندریہ نے شکی شیس بنایا تھا بلکہ یہ کیفیت اس بیس فطری طور پر موجود تھی لیکن اس مکتب میں علمی بحث و مباحثہ کی آزاد فضائے اس کی اس کیفیت کو اجھارا اور تقویت دی بیماں تک کہ وہ پورے طور پر حقیقت کا منکر بنا۔ اگر سلسلہ بطالبہ کے معمری باوشاہوں کا دین اسکندریہ سے علمی مکتب میں مرائیت کرتا تو پیرون اتنی آسائی کے ساتھ ہر حقیقت کی تزدید نہیں کر سکتا تھا کیونکہ بطالبہ کے بادشاہوں کا وجود نا قابلی تردید تھا۔

اس مقام پر ہم بیرون کے قلفہ پر بحث کرنا نہیں جائے کیونکہ یہ عمل ہمیں اصل

موضوع سے دور لے جائے گا۔ ہمارا مدعا صرف یہ بٹانا ہے کہ اسکندریہ کے علمی مکتب میں غد ہی امور پر مختلفو نہیں ہوتی تھی کیو تکہ یہ مکتب علمی مباحث کے اعتبار سے لادین تھا۔

یہ بی مسائل پر بحث کی آزادی کا آغاز اس وقت ہوا جب امام جعفر صادق ہے شہیں مسائل پر بحث کی آزادی کا آغاز اس وقت ہوا جب امام جعفر صادق سے شائل میسی شاخل ہوئے گئے اور اس کے بعد اس کا جزین گئے۔ اس کے بعد کی صدیوں میں شیعہ علماء نے اس نہ جب کو علمی قوانین سے ثابت کیا اور سے روش آج بھی جاری ہے۔

شیعہ غذہب کی اس جدّت کو بعد میں دو سرے غدامیب نے بھی اپنایا اور انہوں نے بھی اپنے غدامیب کی حقانیت کو علمی دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کی۔

یہ بات سب پر واضح ہے کہ کسی زہب نے اپنی سچائی کے لئے اپنے آغاز ہی سے علی دلائل کو چیش نظر نہیں رکھا۔ دین اسلام بھی آغاز ہیں سے اور دین موگا کی طمی دلائل پر متلی نہ تھا۔ اور آج جب کہ دین موگا کو ۳۰ دین مسج کو ۲۰ اور دین اسلام کو ۴۳ دین مسج کو ۲۰ اور دین اسلام کو ۴۳ صدیاں ہیت چی ہیں ' بیشتر اہلی نظر کا بیہ خیال ہے کہ دین کو علمی استدلال سے کوئی سروکار نہیں بلکہ اس کا تعلق قلب واصاس سے ہے۔

تمام آرتھوؤ کس علاء اس نظریہ کے قائل ہیں۔ اس کے علادہ کیتولک علاء کی کیر تعداد بھی ای طرز فکر کی حال ہے اور دین کو علم ہے الگ رکھنا چاہتی ہے لیکن اس لئے نہیں کہ دین ایک ایبا نظریہ ہے جس کو علم ہے ثابت نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس لئے کہ اگر احکام دین علمی استدلال ہے ثابت نہ بھی ہوں تب بھی ان کے نزدیک دین کی حقانیت پر کوئی آئج نہیں آئی اس لئے کہ دینِ مسج کا مرچشمہ عشق ہے نہ کہ علم۔ بالفاظ دیگر اے عقل ہے مروکار نہیں بلکہ عشق اس کامرچشمہ حشق ہے۔

میں وجہ ہے کہ عیسائیوں کے دینی مدرسول میں صدیوں تک علوم کی تدریس تمیں ہوتی تھی کیونکہ ان کے عقیدے میں دین کا مصدر علم نہیں تھا۔

قرونِ وسطلی میں کلاسیکی مواد کے علاوہ ندہیں تعلیمات اور مسیحی فقنہ کو بھی وستوریا

قانون کے نام سے دردیں میں شامل کر لیا گیا اور بیہ سلسلہ آج بھی ان عدارس میں خاص طور سے کیتھولک تعلیم گؤہوں میں رائج ہے۔

یں بیسائیوں کے دبی مدرسوں بیں جس علم کی تدریس ہوتی تھی اس کا تعلق فظ قانون یا ندہی حقوق ہے تھا۔ فزش میمشری بنجوم ' بہندسہ ' طب 'میکا کی علوم قانون یا ندہی حقوق ہے تھا۔ فزش ' میمسری بنجوم ' بہندسہ ' طب 'میکا کی علوم (MECHANICS) کے لئے ان مدرسوں کے دردازے بورے قرون وسطی میں بھے سے اس کے علاوہ وہاں فلف کی تعلیم بھی ممنوع تھی کیونکہ وہ لوگ ان علوم کو ضرر رساں جانے تھے۔

الم جعفر صادق کی ورس گاہ وہ پہلا ندہی کمتب تھا جس میں فلف کے ساتھ ساتھ ان دیگر علوم کی تعدر اس قرماتے ان دیگر علوم کی تعدر اس فرماتے ان دیگر علوم کی تعدر اس فرماتے سے حالا نکد ابھی عربی زبان میں بونائی تھماء کی کتابوں کے ترجموں نے اتنی وسعت حاصل تمیں کی تھی۔

اس بات کا قری اختال ہے کہ بونائی حکماء کے فلفی نظریات بھی بعض قبطی وانشوروں کے ذریعہ مصر کے رائے مدینہ اور پھر امام جعفر صادق تک پہنچ ہوں۔ یہ قبطی وانشور کتب اسکندریہ میں آزاد بحث کے پیروکار (صای) تھے۔ اور یہ بات ہم اس لئے کمہ رہے ہیں کہ تمام قبطی پیشواؤں کو فلفہ سے دلچی نمیں تھی۔

وہ تمام کے تمام عیسائی آر تھوؤکس فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ اور ان کے نزویک قلمغہ ایک ضرر رسال علم تھا۔

بسرطال فلف سے ولیسی رکھنے والے قبطی علماء کی تعداد بہت مخصر تھی پھر بھی ہم کسد کتے ہیں کہ فلفہ ان ہی کے توسط سے مدینہ پہنچا ہوگا۔ اسلام میں امام جعفر صادق سے قبل کسی مدرس نے اس کو اپنا موضوع درس نہیں بنایا اور سے جو آج ہم شیعہ دارس اور دیگر اسلامی فرقوں میں اس کا ذور دیکھ رہے ہیں سے اسی ابتکار کا نتیجہ ہے جے امام جعفر صادق نے صدیوں پہلے عملی جامہ پہنایا تھا۔

الم جعفر صادق کے فلفی مباحث افلاطون اور ارسطو کے نظریات ہوا کرتے تھے

اور چونکہ آپ نے تدرایس فلف کی بنیاد والی اس لئے بعد کے اودار میں شیعہ عدارس نے اس علم کو اپنے طرز تعلیم میں شامل کرایا۔

اسلام کے دو سرے فرقوں میں فلفہ کی تعلیم شاذ و نادر ہی مشاہدہ میں آتی ہے۔ اور کی وضوع ہے جو یہ بتا آئے ہے۔ اور کی واسٹنگی شیعی کمتب فکر کے ساتھ رہی ہے اور اور علاوہ شیعہ کمتب فکر کے ساتھ رہی ہوں اور علاوہ شیعہ کمتب فکر کے اب بھی بعض اسلامی فرقوں میں اس موضوع کو بے کار ' نا قابل توجہ اور شہب کے اعتبار سے بے اثر سمجھا جا آئے ہے۔

گزشتہ صفحات میں ہم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ امام جعفر صادق " نے عرفان کو بھی اپنا موضوع ورس بنایا۔ آپ کا عرفان کمتب اسکندریہ اور مشرق کے عرفان سے وابستہ تھا۔ آپ نے ان وونول کی مدد سے ایک نیا عرفانی کمتب قائم کیا جس کو آپ کے مانے والوں نے جعفری عرفان کا مشرق اور اسکندریہ کے مانے والوں نے جعفری عرفان کا مشرق اور اسکندریہ کے عرفان سے نقابل یہ واضح کرتا ہے کہ جعفری عرفان نے تزکیہ دفنس اور اخلاقی امور کی طرح ونیاوی امور کو بھی قابل توجہ قرار دیا ہے۔

امام جعفر سادق نے عاص طور پر اخروی امور پر ہی تھید نہیں کیا بلکہ آپ نے دفعوی امور پر ہی تھید نہیں کیا بلکہ آپ نے دفعوی امور پر اخلاق اور تزکید نفس پر زیادہ زور دیا۔ گویا آپ یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ جو ان امور میں کوشاں رہا آ خرت میں اچھی جزا کا حق دار ہے اور یہ دنیا تو آخرت کی تھیتی ہے جو کچھے اس میں بویا جائے گا آخرت میں وہی کانا جائے گا۔ وہ لوگ جو اس دنیا میں اپنی دفوی اور اخروی زمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں انہیں دو سری دنیا میں اسپنے انجام سے خوف زوہ نمیں ہونا چاہئے اور یہ نمیں سوچنا چاہئے کہ انہوں نے آخرت کے لئے کوئی توشہ فراہم نمیں کیا ہے۔

امام جعفر صادق کا عرفان دوسرے مکاتب قکر میں پائی جانے والی مبالغہ آرا کیوں سے یکسرپاک ہے۔ جس میں خالق و تلوق کی وحدت کا کوئی تصور نہیں پایا جا آ۔ آپ کے عرفان میں انسان اگر نیکوکار ہوگا تو موت کے بعد خدا سے قریب ضرور ہو

آپ کے عرفان میں انسان اگر بیدفار ہو کا تو موت نے بعد خدا سے حریب سرور ہو کا گر اس سے المحق نہیں ہوگا۔ کیونکہ جملوق خالق سے المحق نہیں ہو سکتی اور جو فاصلہ مخلوق کو خالق سے جدا کرتا ہے وہ کم ہو سکتا ہے لیکن ختم ہرگز ضیں ہو سکتا۔

اہام جعفر صادق کی ورس گاہ جر طرح کی بحث کی پابندیوں سے آزاد تھی۔ اس پیس شاگرد کو کھلی آزادی تھی۔ اس اور تکت چیشی کرے اور اگر ہو سکے تو اس کے نظریہ کی تزدید بھی کرے۔ امام جعفر صادق این نظریہ کو اپنے شاگردوں پر مسلط نہیں کرتے تھے بلکہ وہ انہیں آزاد چھوڑ ویتے تھے کہ اگر ان کا دل چاہے تو وہ اسے قبول کریں وگرنہ رد کرنے میں کوئی ردک ٹوک یا تباحث نہ تھی۔

آپ کے نظریہ کی تصدیق اور قبولیت کا ایک سب آپ کے ورس کی آٹھر تھی۔ جو

اوگ آپ کی ورس گاہ میں شرف باب ہوئے تھے وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ

اوگی بدینے ہو کر انسیں کوئی بادی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ایک عرصے تک اگر

کوئی بدینے سے باہر اپنے آپ کو اہام جعفر صادق کا گرویدہ ظاہر کر آ تھا تو بس اس کی

جان خطرے میں ہوتی تھی کیونکہ امتوی حکام انہیں دشن کی نگاہ سے دیکھتے تھے حالا تکہ

وہ اچھی طرح جائے تھے کہ ان میں خالفت کی طاقت نہیں ہے۔ مگر چونکہ وہ انہیں

وہ اچھی طرح جائے تھے کہ ان میں خالفت کی طاقت نہیں ہے۔ مگر چونکہ وہ انہیں

وٹھن گردانے تھے اس لئے انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ فرصت ملتے ہی وہ ابنی وٹھنی

کا اظہار کریں گے۔

آپ کے شاگردوں کو ان بانوں کا علم تھا کہ ان کے لئے ترقی کی راہیں مسدود بیں کو تکہ امام جعفرصادق اتنوی حکام کی طرح کمی دنیاوی منصب کے حامل نہیں تھے جس کے ذریعے وہ اسپٹے شاگردوں اور چاہئے والوں کو کوئی مقام عطا کرسکیں۔

وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اہام جعفر صادق کے پاس اتنی دولت بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی جیبر خاص سے ان کی مدرس کا ہ اپنی جیبر خاص سے ان کی مدد کر سکیں۔ اس کے باوجود جو چیز انہیں آپ کی درس گاہ کی طرف کھنچ لاتی تھی وہ آپ کی قوت کلام اور اس کلام پر آپ کا ایمان تھا اور کیو تک۔ اہام جعفر صادق کو اپنی بات پر بھروسہ اور لیقین تھا اس کئے آپ کی بات آپ کے شاگردوں پر مؤثر واقع ہوتی تھی۔

آپ اپنی طرز حیات میں اس ڈگر پر نمیں چلتے تھے جے سولویں صدی عیسوی کے

بعدے "بوتوبا" كانام ديا كيا-(١)

الم جعفر صادق اپنے شاگردول کو سمی ایسے آئیڈیل نظام سے روشناس جمیں فرمائے تھے جو تصوراتی صد تک محدود ہو اور اسے عملی صورت ند دی جا سکے۔

آپ کے پدر گرای امام محمد ہاقر کے زمانے میں جو شاگرد ان کے درس میں شریک ہوا کرتے ہے۔ بدر گرای امام محمد ہاقر کے دمانے میں مشریک ہوا کرتے تھے کہ انہیں دنیوی مقام حاصل ہوا دروہ قاضی کے عمدوں پر فائز ہوں۔ کیونکہ امّروی خلیفہ ولید بن عبدالمالک نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ وہ امام محمد ہاقر کی درس گاہ ہے قارفح النحصیل افراد میں سے پچھ کو منصب قضاوت کے لئے استخاب کرے گا۔

لیکن امام جعفر صادق کی درس گاہ بیں تعلیم پانے والے افراد کے لئے الی کوئی بات نہ تقی۔ اور وہ صرف کسب معرفت کے لئے علم حاصل کر رہے تھے۔

مصر پر عربوں کے حفیظ اور اسکندریہ کی جاتی سے پہلے کتب اسکندریہ اور المام جعفر صادق کا کھتب ونوں بحث و مباحث کی آزادی کے قائل تھے لیکن ان دونوں میں فرق یہ تھا کہ کھتب اسکندریہ فرجی بحث و مباحث کی اجازت نہیں دیتا تھا لیکن المام جعفر صادق کے درس میں فدجب پر بھی گفتگو ہوتی تھی اور شاگردوں کو اس بات کی اجازت تھی کہ دو استادے نظریہ پر اعتراض کریں۔

بحث و مباحث کی اس آزادی نے شیعی کسب قر کو فروغ دیا کیونک اس میں جرآ کوئی

ا۔ یوقی او بونائی جلوں (یو) لیمن نمیں یا (لا) اور "نتی مکان کا مرکب ہے اور اصطلاعاً یہ ایک تصوراتی دلا جلوں اور اصطلاعاً یہ ایک تصوراتی دلا جا ہے۔ ایک تصوراتی دلا ہے۔ اس کے علاوہ یوتوں ایک کتاب کا نام بھی ہے۔ بنے انگستان کے بادشاہ جنری بیشتم کے صدراعظم اس کے علاوہ یوتوں ایک کتاب کا نام بھی ہے۔ بنے انگستان کے بادشاہ جنری بیشتم کے صدراعظم میں تقامس قدر" نے پندر هویں صدی بیسوی کے بندر ووی بین لکھا جس میں سوسائٹی پر مختلفو کی کئی ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ "قمام افراد معاشی یا مادی بینا عت کے اعتبار سے برابر ہیں۔" کئی ہے۔ اور کہا گیا اس مور" نے ماسال تھی۔ (فاری مترجم)

بات منوائی سیس جاتی تھی بلکہ مانے والا باطنی میلان سے اس کو قبول کرتا تھا۔ اس آزادی قکر و نظرنے لوگوں کو اپنی طرف جذب کیا اور لوگ مادی فائدے کو بالائے طاق رکھ کرصیم قلب کے ساتھ اس طرز فکر اور پھرشیعہ ندہب کے گرویدہ ہو گئے۔

مشرق کی آریخ کا مطالعہ کرنے والا ہر شخص جانا ہے کہ صفوی خاندان سے تمل مشرق ممالک میں شیعہ حکومتیں یا الیم حکومت جس کا مربراہ شیعہ ہو بہت ہی کم تھیں جن میں آل بویہ کا خاندان شامل ہے آگرچہ سلاطین آل بویہ نے شیعہ ذہب کو پھیلانے کے لئے اقدامات کے مگر ان کے اقدامات نے جبرگ راہ اختیار نہیں کی بلکہ یہ کام شیعی شافت سے استفاوہ کرتے ہوئے عمل میں آیا جس کا ایک جزو محرم الا مجری کے واقعات کرط بھی ہیں۔ آل بویہ کے بعد مشرقی ممالک میں شیعہ سلاطین کی کوئی مستقل حکومت نظر نہیں آئی۔ سوائے اس موقع کے کہ جب صفوی خاندان نے اقتدار سنصالا۔

شیعہ انتذار کی اس قلیل می مدت کو ایک طرف رکھ کر دیکھا جائے تو یہ ندہب حکومتوں کی سخت مخالفتوں کے باوجود بھیلتا رہا اگرچہ اس کی رفتار زیادہ تیز شیس تھی لیکن کیونکہ اس کے پاس ایک محکم ' بسیط اور ناقاتلی فکست مرمایہ تھا اس لئے وہ سینتگوں سال جابر حکم انوں اور شیعہ وشمن حکام کے مقابل صفوطی کے ساتھ قائم رہا حالانکہ حکومت کی سربر سی حاصل نہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مادی اعتبارے بھی کمزور اور بے سارا قالمہ سمارا قالمہ

بعض اقوام الی بھی تھیں جنوں نے افتدار میں آئے بغیر صدیوں زندگی گزاری
اور خانفول کا شکار بھی رہیں البت ان کی بادی حالت بری متحکم تھی۔ مثلاً یورپ می
آباد قرون وسطی کے یہودی جن سے نہ صرف یہ کہ عام انسان بلکہ حکام یمال تک کہ
بعض سلاطین بھی قرض لیا کرتے تھے اور چونکہ وہ بادی اعتبارے ان کی احتیاج پوری
کیا کرتے تھے انڈا انہیں کوئی نقصان بھی نمیں پنچا سکنا تھا۔ قرونِ وسطی میں یورپ کے
بیودیوں کا طرز زندگی وہاں کے عیسائیوں سے مختلف نہ تھا گریہ کہ یورپ کے بعض

شرول میں ان کے رہنے کے لئے آیک جدا گانہ مقام معین تحا۔

الم جعفر صادق کے ہزار سال بعد جب بورپ کو قرونِ وسطیٰ کے اندھروں سے خوات ملی اور لوگوں کے اندھروں سے خوات ملی اور لوگوں کے اندھروں ہے اور پر تگال جیسے بورٹی ممالک جس اگر کوئی فخص کیتھولک فدہب کے قروش مسائل پر بھی معمولی سا اعتراض کر یا تو اسے سخت ترین سزاؤں سے دوچار ہونا پڑتا کے۔ جائے کہ کوئی اصول پر اعتراض کرے۔

اٹلی کے یادری "برونو" نے کیا کھا تھا جے زندہ جلا دیا گیا؟

" برولو" مدااعیدوی میں کہ جس کے بعد سترہویں صدی شروع ہوتی ہے ایک الیمی بات پر زندہ جلا دیا گیا جس کا تعلق کمی بھی لحاظ سے کیتھولک ندیب کے نہ اسول سے تھا اور نہ فروع ہے۔

"برونو" نے کما تھا کہ "ہر محص عقلی بلوغ میں داخل ہونے کے بعد دنیا اور زندگی کے بارے میں اپنی عقل اور استباط کے مطابق ایک عقیدہ کا قائل ہو جاتا ہے۔" بس اس معمولی سے نظریے نے "برونو" کو زندہ جلوا ویا۔

جس دفت اسے جلایا گیا اس کی عمر ۵۲ سال تھی۔ تمام عمر اس کا کام مختاجوں اور یواؤں کی امداد اور ان کی دشتیری تھا۔ وہ مفلس اور تنگ دست مریضوں کے لئے علاج و معالج کے دست مریضوں کے لئے علاج و معالج کے دسائل بھی فراہم کرآ تھا۔ جس طرح چیوٹی اس بات سے خوش ہوتی ہے کہ دہ اپنی خوراک دد سرے کو دے دے اور خود بھوکی رہے اس طرح "جیورتے انو یردنو" کو بھی اپنے آپ کو مصیبت بیں ڈال کردو سرول کو سکھ پنچانے سے خوشی حاصل ہوتی تھی۔

پادری کا مقام حاصل کرنے کے بعد سے قید میں ڈالے جانے تک بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ضرورت مند اس کے پاس آئے اور ناامید واپس جائے۔ وہ جمال کہیں رہتا اس کے گھر کا دروازہ ہر دفت کھلا رہتا۔ رات کے دفت بھی اس کا دروازہ بند نہیں ہو آ تھا۔ شب کے کسی جصے میں کوئی حاجت مند اس کے پاس آنا تو دہ اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا اور اپنی استعداد کے مطابق اس کی حاجت روائی کر آ تھا۔

جس روز ونز کے بیدے میدان بیں اے جلایا جا رہا تھا اس وقت مسلح ساہیوں کی بیری تعداد اس بات پر مامور تھی کہ نوگوں کے اثردھام کو آگے بردھنے ہے روکے اور انہیں "برونو" تک نہ پینچنے دے۔ جب "برونو" کواس میدان میں لا کر لکڑیوں کے وقیر کے درمیان واقع ایک ستون ہے باندھا گیا تو یہ منظر دیکھ کر تمام مجمع رونے لگا۔ جلّاد نے تیل ہے بیکی ہوئی لکڑیوں کے قریب مشعل رکھ دی اور مختاجوں اور درو مندوں کی خدمت کے لئے اپنی زندگی وقت کرنے والا انسان ہولناک چینوں کے ساتھ مندوں کی خدمت کے لئے اپنی زندگی وقت کرنے والا انسان ہولناک چینوں کے ساتھ مندر آتش ہو گیا۔ فضا جلے ہوئے گوشت کی بریو سے بھر گئی اور "برونو" کی عمر بھر کی شکیاں بھی اے اس درد ناک موت سے نہ بچا سکیں۔

آج "برونو" کی کمی ہوئی بات کی حقیقت سب پر عیاں ہے اور ہم اسے منطقی اور قابلی تبول جھتے ہیں۔ لیکن سولیویں صدی عیسوی کے اوا خر ہیں محکمہ تفتیش عقیدہ نے اس کی اس بات کو مسجی ذہب کی مخالفت پر محمول کیا اور بید فیصلہ دیا کہ ہر عیسائی کے لئے ضروری ہے کہ وہ حقل بلوغ میں داخل ہونے کے بعد دنیا کو اس طرح سمجھ اور وہ مقابدہ رکھے جے مقدیس کتاب (عمر عتیق) اور (عمد جدید) نے لکھا ہے اور اپنی عقل اور استنباط کو اس میں دخل نہ دے۔ اور چونکہ "برونو" نے کما ہے کہ "انسان" دنیا کے بارے میں اپنی عقل و استنباط کے مطابق فیصلہ کرتا ہے لئذا وہ مرتد ہے اور اس کے ارتداد کا سب بیہ ہے کہ شیطان نے اس میں حلول کیا ہے اب اس کو جلا دیا جانا چاہئے۔ ارتداد کا سب بیہ ہے کہ شیطان نے اس میں حلول کیا ہے اب اس کو جلا دیا جانا چاہئے۔ اگر شیطان اس کے دن سے خارج ہو جائے۔

لیکن شیعہ کمتب ِ فکر میں محوناگوں سائل پر مباحثہ کی اتنی آزادی تھی کہ تیسری صدی اجری کے بنمہ مادل میں ابنِ راوندی جیسا فخص دنیائے اسلام میں فاہر ہوا۔

## ادب امام جعفرصادق کی نظرمیں

ہم نے مہای طفاء کے دارا محکومت میں ابن راوندی کی زندگ سے متعلق میہ مختصر منطق اس لئے پیش کی آگ میہ بتا سکیس کہ امام جعفر صادق کی غربهی نقافت میں بحث و مباحثہ کی کس قدر آزادی تقی- اور کسی شخص کو اس کے نظریات کی بنیاد پر آزار نہیں پہنچایا جاتا تھا۔

اسی ابن راوندی کو جو عراق (جمم) میں امام جعفر صادق کے کمتب نقافت میں جو جاہتا لکستا تھا۔ یمی وجہ ہے کہ عمائی ظفاء کے دور حکومت میں اپنی تحریر کی بناء پر دو مرتبہ موت کے منہ میں گیا۔ پہلی مرتبہ ظلفہ اور دو سری مرتبہ اتلی تصوّف اس کے جانی و شمن بن گئے اور اگر دو سری بار عباس صروم اس کے کام نہ آیا تو بھینا اس کا کام تمام ہوگیا ہو آ۔

امام جعفر صادق کی ند ہمی نقافت کے استحکام کا رازیہ تھا کہ اس نقافت کے جار ارکان میں سے فقط ایک رکن ہذہب سے متعلق تھا اور ہاتی تین ارکان اوب علم اور عرفان سے متعلق تھے۔

دنیا کی باریخ میں امام جعفر صادق کی ندہی ثقافت کے برابر کسی مذہبی ثقافت میں علم

واوب کو اتنی اہمیت حاصل نہیں۔ آپ کی فرہبی شافت میں علم و اوب کی اتنی اہمیت مقی کہ محقق کو اپنے آپ سے بیر سوال کرنا پڑتا ہے کہ اس فرہبی شافت میں اوب اور علم کی زیادہ اہمیت مقی با فرہب کی؟

آپ جائے تھے اور آپ نے یہ ارشاد بھی فرمایا کہ مومن کو محکم ایمان کا حال بنے کے لئے علم و اوب سے کام لینا چاہے۔

آب فرایا ہے کہ ایک عام انسان کا ایمان بالکل سطی اور غیر متحکم ہے۔ ایک عام فرد ہونے کی حیثیت ہے وہ یہ نہیں سجھ سکتا کہ وہ کیوں اور کس پر ایمان رکھتا ہے؟ اور چونکہ اس کے ایمان بیں استحکام نہیں لنذا وہ کسی بھی وقت اے کھو سکتا ہے لئین وہ مومن ہو علم و اوب کا حائل ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیوں اور کس پر ایمان رکھتا ہے آور اس لئے مرتے دم تک اس کا ایمان متزال نہیں ہوتا۔ امام جعفر صادق نے یہ بتائے کے لئے کہ علم و اوب کس طرح ایمان کو استحکام بختے ہیں وو سرے مادق نے یہ بتائے کے لئے کہ علم و اوب کس طرح ایمان کو استحکام بختے ہیں وو سرے مذاہب کی مثال پیش کی اور فرایا کہ جب اسلام وسعت یا کر ہزیرۃ العرب سے دو سرے طکوں بی وائل ہو بال کے عام لوگوں نے فوراً ہی اے قبول کرایا جب کہ علم و اوب کے حال افراد نے آبل سے کام لیا اور جب ان پر یہ خابت ہوا کہ اسلام وی وزیر دیا و آخرت ہے تب وہ اس پر ایمان لائے اور انہوں نے اس تجول کیا۔

الم جعفر صادق " في ادب كى وہ تعريف كى ہے كہ ہم نميں سجھتے كد اس سے زيادہ جامع تعريف كي ہے كہ ہم نميں سجھتے كد اس سے زيادہ جامع تعريف كي ہے كہ ہم نميں سجھتے كد اس سے زيادہ جامع تعريف كي الله على الشخص اللہ اور تكون اور تكون كي تقريدول اور تحريدول كے نيب تن كرتے ہيں "كد وہ پڑھنے والے كے ذہن اور شنے والے كى ساعت پر زيادہ خوبصورت تن كرتے ہيں "كد وہ پڑھنے والے كے ذہن اور شنے والے كى ساعت پر زيادہ خوبصورت اور نيادہ دکش انداز سے رونما ہو۔"

قابلِ توجہ بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق نے یہ نہیں فرمایا کہ جو کچھ بولا یا لکھا جاتا ہے وہ اس پوشاک کے بغیر بد صورت و بدنما ہے۔ آپ اس پوشاک کے بغیر بھی تقریر و تحریر کو خوشما اور دلنشین جانتے ہیں۔ آہم آپ کا کہنا یہ ہے کہ جب انہیں اوب کی پوشاک بہنائی جاتی ہے تو وہ کہیں زیادہ دلکش اور توجہ کا باعث بنتے ہیں۔ کیا امام جعفر صادق کی رصات کے بعد ہے آج تک اس ساڑھے بارہ سو سال میں کسی نے اوب ک اتنی مختفر اتنی جامع اور منطقی تعریف کی ہے؟

ادب کے بارے میں امام جعفر صادق کا دو سرا نظریہ آپ کا بیہ ارشاد ہے! "ممکن ہے ادب کوئی علم نہ ہو تاہم کوئی علم ادب سے خالی شیں" اور بیہ بھی علم اور ادب کے ارتباط سے متعلق ایک نہایت مختصر اور جامع تعریف ہے۔

ہم یہ اندازہ نمیں کرکتے کہ امام جعفر صادق کو ادب سے زیادہ ولچیں تھی یا علم ہے؟ آپ کے زہن میں شعر کی زیادہ اہمیت تھی یا علم طبیعیات کی؟ ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے جنہیں علم اور ادب دونوں سے مکہ ماں دلچیسی رہی ہو۔ کیونکہ قریب قریب تمام نوع بشر کی قکری استعداد کچھ اس انداز کی ہے کہ دہ یا ادب سے دلچیسی رکھتے ہیں یا علم

اوب سے شغف رکھنے والے علم کو ایک خشک اور خشن موضوع اور مادی فواکد و آسائش عاصل کرنے کا ایک ذریعہ سیجھتے ہیں۔ جس میں زندگی کا مقصد سوائے دو سرول کو دہانے اور نقصان پنچانے کے اور پچھ نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو علم کی طرف جانے والوں سے زیادہ بازوق اور باسلیقہ نضور کرتے ہیں۔

ملی استعداد کے حال افراد اوب کو طفلانہ سرگرمیوں یا تصوراتی مشاغل میں شار کرتے ہیں اور ایک مستعد انسان کو اس سے بالاتر سیجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اوب سے وابستہ کرے۔

سوداگروں اور تجارت پیشہ گردہ کے نزدیک ادب وقت ضائع کرنے کے سوا پھھ بھی اسسی اور تجارت پیشہ گردہ کے نزدیک ادب وقت ضائع کرنے کے سوا پھھ بھی نہیں۔ یہ گردہ ان لوگوں کی عقلِ علیم پر بھی شبہ کرتا ہے جو اوب کو ایمیت دے کرانی عمر کا بیشتر حصہ اس بیں صرف کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ عقلِ علیم کے حامل افراد مجمعی اپنی عمر کو ان امور بیں ضائع نہیں کرتے جن سے انہیں کوئی مادی فائدہ حاصل نہ ہو۔ بھیں اس گردہ ہے کوئی مطلب نہیں کیونکہ اس گردہ کی نظر بیں نہ صرف یہ کہ

ادب کی کوئی قدردقیت نیس بلک اس دفت تک علم کی بھی کوئی دفعت نہ تھی جب تک اس نے صنعت کو فروغ ویا تو چونکہ اس نے صنعت کو فروغ ویا تو چونکہ صنعت ادات و تروت کی آمادگاہ تھی لہذا قابلی قدر سمجی گئی۔ اور علم کی اس قدروقیت کا آغاز بھی انشارویں صدی عیسوی ہے ہوا جب آجروں نے الیمی صنعتوں کی طرف توجہ دی جن کے ذریعہ زیادہ متفعت حاصل کی جاسکتی تھی۔

المام جعفر صادق ان شاذ و نادر اشخاص میں تھے جنہیں علم و اوب دونوں سے شغت تھا۔ آپ جس مقام پر درس دینے کے لئے بیلنے تھے دہاں آپ کے بالائے سریہ شغر کھا ہوا دکھائی ویتا تھا۔

## ليس اليتيم قد مات والده ان اليتيم يتيم العلم والادب

لین "میتیم وہ نسیں جس کا باب مرکبا ہو بلکہ پیتم وہ ہے جو عظم وادب سے بے بسرہ و۔"

الم جعفر صادق کی خدبی نقافت کے وجود میں آئے سے تبل مولوں میں اوب کا اطلاق شعریر ہو آ تھا۔ اور ہم کہ چکے ہیں کہ دور جالمیت میں عربوں کے پاس نشری اوب کا فقد ان تھا۔ اور پہلی صدی جمری میں عربوں کے پاس نشر میں اولی آخار بہت ہی کم فقد ان تھا۔ اور پہلی صدی جمری میں عربوں کے پاس نشر میں اولی آخار بہت ہی کم فقد اس تھا۔ جس میں نمایاں ترین یادگار حضرت علی این ابی طالب کی "نشج البلاف" ہے۔ المام جعفر صادق دو سری صدی جمری کے بنیم اول میں نشری اوب کی جانب ماکل امام جعفر صادق دو سری صدی جمری کا نشری اوب سے رشتہ استوار کرنے والی ہتی ہوئے لکہ بول کمنا چاہئے کہ عربی زبان کا نشری اوب سے رشتہ استوار کرنے والی ہتی آب بی کی ذات گرای ہے۔

کیا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق بی وہ پلی مخصیت ہیں جنہوں نے عربوں میں اوبی انعابات کو بر قرار کیا۔

اگر ادنی انعالت ے مراد یہ ہو کہ شاعریا لکھنے والے کو کوئی صلہ لے تو یہ روایت

درست نمیں کیونکہ شعراء کے لئے انعام کا طریقہ؛ کار قدیم زمانے سے جزیرۃ العرب میں رائج تھا اور ظمورِ اسلام کے بعد بھی ہیر رسم جاری رہی۔ جب کوئی شاعراپنے خوبصورت شعر کو کسی رکیس کی خدمت میں پیش کر آ تو اسے انعام ماتا تھا۔

لیکن نٹری اوب میں اس رسم کی ابتداء امام جعفر صادق نے گی۔ عرب قوم اظہورِ اسلام سے تبئی اور اس کے بعد پہلی صدی ہجری میں نٹری اوب کو اوبی آخار میں شار ہی نہیں کرتی تشی چہ جائے کہ ان کے لکھنے والوں کو انعام و اکرام سے نوازے۔ نٹری آخار پر انعام کی رسم ایک روایت کے مطابق امام جعفر صادق نے ایجاد کی۔

ہمیں اس بارے میں کسی فتم کا شک و شبہ نہیں کہ امام جعفرصادق نے نثر کے ادبی آثار لکھنے وانوں کے لئے انعابات کا انتظام کیا لیکن اس بات میں شبہ ہے کہ کیا آپ ہی وہ فرد اوّل ہیں جنوں نے ادبیوں کو انعام و اکرام سے نوازا کیا آپ سے پہلے آپ کے پیدر پزرگوار امام تحد باقرنے اس رسم کو جاری کیا۔

ابتداء میں امام جعفر صادق اور ان کے وہ شاگرد ادبی انعام کے مستحق افراد کا اختاب کرتے تھے۔ لیکن بعد میں ان کی تعداد بانچ ہوگئی۔ اور جب ان میں سے تمین افراد کمی کھنے والے کے بارے میں شغل الرائے ہوتے تو اسے انعام کا حقدار قرار ویا جا آتھا۔

امام جعفر صادق کا نثری اوب کے پھیلاؤیں آیک کروار سے بھی تھاکہ آپ کھنے والوں کو مجبور نہیں کرتے تھے کہ وہ کسی خاص موضوع پر قلم قرسائی کریں ہر شخص اپنے ذوق کے مطابق مضمون انتخاب کرنے ہیں آزاد تھا۔ مضمون کی شکیل کے بعد وہ اے امام کی ضدمت ہیں چین کرتا اور آپ اے پانچ افراد پر مشتمل کمیٹی کے سپرو کرویتے۔ اب اگر ان ہیں سے تین افراد اس لکھنے والے کو انعام کا حقد ار قرار دیتے تو اسے انعام دیا جاتا ۔ امام جعفر صادق نے فرافدلی کے ساتھ نظم و نثر دونوں کو اوب ہیں شامل کیا۔ آپ کی نظر میں فقط شعر کنے والا یا فی البدیمہ تقریر کرنے والا یا لکھ کراسے پڑھنے والا بی اوب انداز تحریر انتقیار کرتا وہ ادیب فی البدیمہ تقریر کرنے والا یا لکھ کراسے پڑھنے والا بی اوب

کملا آگ آپ علم اور ادب کونہ صرف ندیبی نقافت کے اعتبار سے ضروری جانتے تھے بلکہ ارتقاءِ بشراور مستحن سفات کی تقویت کے لئے بھی اسے ضروری سجھتے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ جس قوم میں ادباء اور علماء کی فرادانی ہوگی وہاں مشکل ہی سے کسی کا حق سلب ہوگا اور اگر پوری قوم علم و ادب سے بسرہ ور ہو تو زندگی کے تمام شعبوں میں آسانیاں دکھائی دیں گی۔

الم جعفر صادق نے ندہب' ادب' علم اور عرفان پر بنی اس جار رکنی نہ بھی نقافت کو شیعہ ندہب کی تقویت و بقاء کے لئے اس سے کمیں زیادہ مفید اور ضروری جاتا کہ کوئی اس کے لئے کمی عظیم الشان عمارت کی بنیاد قائم کرے۔

آب ہے شیعہ ذہب کے لئے "من پیرے" کی طرح کمی عمارت کی بنیاد نہیں ڈالی بلکہ اس فہ ہبی نقافت کو تشکیل دیا ہے "من پیرے" سے کہیں زیادہ دوام حاصل ہے۔ "من پیرے" کے پہلے گرجا گھر کی طرح ایک فہ ہبی عمارت تباہ ہو سکتی ہے مگر امام جعفر صادق کی فہ ہبی نقافت کو مٹایا نہیں جاسکتا۔ (۱) "من پیرے" کے پہلے گرجا گھر کی تقییر

ا۔ فرانسین "من بیرے" "اینالین" "مینٹ پیٹر" اور الطینی "مانگة پیٹری" وراصل ایک بی الفظ ہے جس سے مراد بردم کا وہ مشہور و معروف گرجاگھرے جو اپنے رقبے اور فوبصورتی کے الفتارے دنیائے مسیحیت میں اپنی مثال آب ہے۔ اس جوبہ روزگار کو دیکھنے ہرسال آیک کو ڑ پہلاں الک میسائی دنیا کے مختلف علاقوں سے روم جاتے ہیں اور آج چار موسال سے ۵۰ ماہری اقتمریر مشتل اٹلی کی آیک جماعت تقریباً آیک موکاری کی ماتھ مشقل طور پر اس کی تقیریں معمود ف ہے۔ پہلاں کا کی آبان میں اصلی مستقل طور پر اس کی تقیریں معمود ف ہے۔ پہلاں ماہرین تقریباً آبک موسی کے دائی کی زبان میں اسمام پیٹری" کما جا آ ہے۔ لوگول کے درمیان بہت قابل احترام ہے۔ یہ گرجا گھراٹل کے جدید ترین فنی تقیرکا نمونہ ہے۔ اس ماری تک اور اس کی آرائش کا کام بیسویں اس ماری تک اصل حصول کی تقیرہ اسمال میں ممل ہوئی اور اس کی آرائش کا کام بیسویں صدی تک جاری رہا۔ آگر کیشو لک یادریوں کی مستقل انجن نہ ہوتی لو آج بھی یہ گرجا گھر نہ صدی تک جاری میں دوم پر بمباری معرف نظر کیا۔

عو تا۔ دو مری عالمی جگ میں امریکہ اور دوس دونوں نے اس چرچ کے احزام میں دوم پر بمباری سرف نظر کیا۔

عو تا۔ دو مری عالمی جگ میں امریکہ اور دوس دونوں نے اس چرچ کے احزام میں دوم پر بمباری سرف نظر کیا۔

3 مرف نظر کیا۔ (اگر کی مترجم)

روم کے پہلے مسیحی بادشاہ وہ تسفنفین" کی طرف سے ۱۳۳۹ عسیوی میں شروع ہوئی اور کی سال بعد اختیام کو کپنجی- میہ عبارت گاہ دور جدید کے آعاز تک قائم رہی اور کیشولک غراب کے پیٹوا پوپ "جو ٹیل دوم" کے تھم سے ڈھا دی گئی اور اس کی جگہ موجودہ "من پیرے" کا گرجا تقبیر ہوا (۱)۔

آگر امام جعفر صادق مجمی شید مذہب کے لئے اس طرح کی کوئی عظیم الثان ممارت القیم رکت تو ممکن تھا کہ کوئی مختص اس شہب سے مخالفت کی بناء پر اسے مسار کردیتا اور آج اس کا نشان بھی باتی نہ رہتا۔ لیکن آپ نے شیعی نشافت کی تشکیل اور اس کے استحکام پر توجہ دی آگ ہے بیش باتی رہے۔ آپ نے اس مقصد کے لئے اس کے ذکورہ بالا چار ارکان کو تقویت دی خاص طور پر علم 'اوب اور ندہب کے ارکان کو استحکام بخشے کی کوشش کی اور اس حد تک محنت کی کہ دو سری صدی اجری کا پہلا نصف حصہ جو کی کوشش کی اور اس حد تک محنت کی کہ دو سری صدی اجری کا پہلا نصف حصہ جو آپ کی توریس کا دور اسلامی دنیا میں علم و اوب کی ترتی کے آغاز کا دور کہلایا اگر چہ آپ کی ترتی کے آغاز کا دور کہلایا اگر چہ آپ ایک بیط نور ور کہلایا اگر چہ آپ کی بیط نور دور مورال نے آپ کی آپ کی بیٹ کی۔

آگر امام جعفر صادق علم و ادب کی توسیج اور علماء و ادباء کی تثویق کے لئے آگے نہ برسے تو دو سری صدی جری میں برسے تو دو سری صدی جری میں برسے تو دو سری صدی جری میں عرب ممالک میں رونما ہونے والی عظیم ادبی اور علمی تحریک کا نام ونشان بھی نہ ہو آ۔ بو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علم وادب کی ترویج و ترقی کے بائی عباسی خلفاء ہیں وہ سخت علم فلم نہیں کہ علم وادب کی ترویج و ترقی کے بائی عباسی خلفاء ہیں وہ سخت علم فلم نہیں۔

دورِ جدیدے مراد وہ دور بے جس ہیں ہورپ نے علم وہتر اور پھر منعت ہے اپنا ناطہ
 جوڑا۔ مور خین نے اس کا آغاز ۱۳۵۳ ہیں سقوط قسطنطنیہ سے کیا ہے لیکن ا مریک کی دریافت
 کے بعد سولہویں صدی عیسوی کے آغاز سے علم وہتر اور پھر صنعت نے ہورپ میں پھیکنا شروع
 کیا۔ (فاری مترجم)

۔ آغازیس آنے والے عباسی خلفاء کا اپنی حکومت کے استحکام کے علاوہ اور کوئی منشاء نہ تھا۔ ان کے بعد آنے والوں کو زیاوہ تر مادی لذتوں سے بسرہ مندی کی فکر تھی۔ انہوں فے علم و اوب کے سلسلہ میں جو توجہ دی گویا ان کی زندگ کے حاشیہ کی تشکیل تھی (جیساکہ ہم بطور انتشار متوکّل کے بارے میں عرض کر کھے ہیں)

تیسری اور چوتھی صدی جری میں علم و ادب کی طرف عباسی خلفاء کی توجہ محض رسم و رواج کی بنا پر تھی نہ ہے کہ انہیں علم وادب سے کوئی خاص نگاؤ تھا۔

پانچ سو سال مشرق میں حکومت کرنے والے سے عباسی خلفاء میں سے فقط مختی کے چند ہی لیا ہے متعلم مختی کے چند ہی لیان میں سب مادی لذائذ کے حسب مادی لذائذ

گرساٹھ ہی ساتھ ہمیں اس بات سے بھی انکار شیں کرنا چاہئے کہ ارشیں معدودے چند لوگوں کی علم و اوب سے ولچی نے اس کی ترویج و ترتی میں ایک موثر کردار اواکیا اگرچہ یہ ولچی ایک رسم کے طور پر ہی کیوں نہ وجود پذیر ہوئی ہو۔

ان کے ہاتھوں میں بیت المال کا اختیار تھا اور اس کے علاوہ وہ ان گراں قدر ہدایات سے بھی کام لیتے تھے جو انہیں وقتا" فوقا" پلا کرتی تھیں۔ شعراء خطباء اور مبلغین کے گئے برابر انعامات اس کا سبب بنتے تھے کہ وہ سرے بھی اس کی ہوس کریں اور جمال تک ہوئے اکتماب علم وادب میں کوشاں رہیں آباکہ ان پر بھی خلیفہ کی نظرِ عنایت ہو ادر انہیں بھی برابر انعامات سے نوازا جائے۔

یماں سے بتانا بھی ضروری ہے کہ زماندہ جالمیت میں عرب کے بدوی قبائل کے رؤسا کے یماں شعر سنتا ایک عام بات تھی۔ اور سے وہاں کا ایک روایتی طرز عمل تھا جے انسوں نے ود سمری قوموں سے اخذ نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود اس کے موجد و بانی تھے۔

ست كم انيا مو ما تقاك كمى قبيل كم مردار كو شعر بننے سے دلچيى ند مو يا دہ اس كے مفهوم كو درك ند كر ما مو ليكن شعرك مفهوم كو درك ند كرف والے بھى ايك سنت يا روايت كے تحت شاعرك كلام كو شنتے تھے۔ ''شونِہاور'' کا کمنا ہے کہ چو نکہ بدوی قبائل کے روسا کو بیکاری کے سبب تھکاوٹ ہوتی تھی للذا وہ اپنا وقت شاعروں کا کلام شنتے میں صرف کرتے تھے۔

"مشو پنداد" بدوی عربول کے روساکی شعرے دلی ہی کو ان کی بےگاری کا سبب شیس جات بلکہ اس کی نظر میں تخصیلِ معاش کے علاوہ باقی تمام امور بے کاری میں شار ہوتے ہیں۔۔کھیل ہو" تفریح ہو یا دعوتیں اور شب شینیاں کوہ ان سب کو بے کاری کا ایک مشخلہ جاتا ہے۔

اس جرمن فلفی نے اپنے کام کے کمرے میں بالائے سراس مضمون کا کتبہ نصب کیا فعاکہ "وہ مخص جو شہیں دوپہریا رات کے کھانے پر مدعو کر ہا ہے تسمارا سب سے براا وشمن ہے کیونکہ وہ تمہیں کام سے روکتا ہے۔" یہ نہیں کماجاسکتا کہ وہ بے کاری کی وجہ سے حکمت و فلف سے وابستہ ہوگیا تھا کیونکہ فلفہ شوپنراور کے لئے کسبر معاش کا وسیلہ تھا اس لئے کہ وہ اس کا درس وہتا تھا۔

شاعرجب مردار تبیلہ کے سامنے اپنے اشعار پڑھتا تھا تو اے انعام ملتا تھا اور رسم

ا۔ معمور برمن فلا سفر شوپماور نے ۱۲ سال کی عمر میں ۱۸۱۰ میں اس دنیا کو خیریاد کما۔

آریخ حکمت میں اے ایک بدین فلنی کی حقیت ہے دیکھا جا با ہے۔ جس کا سبب ہیہ ہم کہ وہ
وکھ درد کو انسان کی مرفوشت کا حصہ سمجھتا تھا اور کہتا تھا چو نکہ انسان اپنی خواہشات کو جاسعہ
عمل ضیں پہنا سکتا لہذا اے تکلیف ہوتی ہے اور یہ روحانی افیت آخری سانس تک اس کے
ساتھ رہتی ہے۔ "ونیا فکر وخواہش" اس کی مشہور تزین کتاب ہے۔ شوپنادر کی نظریں کوئی
ساتھ رہتی ہے۔ "ونیا فکر وخواہش" اس کی مشہور تزین کتاب ہے۔ شوپنادر کی نظریں کوئی
کی تکلیف کے مشاہدہ سے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے اس کے زدیک صبح طور پر علم
واوب کی بھی دفعت نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب انسان اپنے ضعیف احساسات اور مستقل ہے
داور کی بھی دفعت نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب انسان اپنے ضعیف احساسات اور مستقل ہے
کاری سے فک آجا تا ہے تو علم واوب سے وابست ہو جا تا ہے تاکہ اس کے ذریعہ اپنے آپ کو
معروف رکھے اور یہ کہ فضل فروشی اور نقا ترہے کام لے کراپی خوارت کے احساس میں
معروف رکھے اور یہ کہ فضل فروشی اور نقا ترہے کام لے کراپی خوارت کے احساس میں
کی پیدا کرے۔

(فارسی مترجم)

ارب سے بھی کہ وہ اپنے کلام میں چند اشعار رئیس قبیلہ کی مدح و شاکے لئے بھی دقف رکھے۔ البتہ اس کی تعریف ایک معین حدے آگے نہیں بردھتی تھی اور دورِ جاہیت کے شاعر مدح سرائی میں غلوے کام نہیں لیتے تھے اور اپنے آپ کو قبیلے کے سردار کے ساعے حقیروزلیل ظاہر نہیں کرتے تھے ان کی مدح اس تشکر کی مائند تھی جو معمان نوازی کے بعد ایک معمان میزبان سے کیا کرتا ہے۔

بعض افراد کا خیال ہے کہ "عکاظ" (عکاظ۔ ایک میلہ جو اسلام سے پیلے مکہ میں ہو آ تھا اور تین ہفتے جاری رہتا تھا۔) کی منڈی میں اشعار سانے والے شعراء لوگوں سے رقم وصول کرتے تھے علا تک ایبا نہیں تھا۔

عرب كا شاعر دور جابلیت بین اپنی قدروقیت كا قائل تھا اور اپنی شخصیت كو محرّم جانیا تھا اور آبائی رؤسا ہے جو صلہ وصول كرنا تھا وہ ایک تنم كی اجرت اور حنّ زحمت ہوتا تھا۔ شعر برجے كے باعث جتنا حق اس كاركيس قبيلہ پر ہوتا تھا اتنا حق اس كا نہيں ہوسكان تھا جو صلہ ويتا تھا۔ شاعر يہ كمه سكنا تھا كہ اس نے شعر كمه كر قبيلہ كے مروار پر احسان كيا ہے گر قبيلہ كا مردار يہ نہيں كمه سكنا تھا كہ اس نے صلہ وے كر شاعر براحسان كيا ہے گر قبيلہ كا مردار يہ نہيں كمه سكنا تھا كہ اس نے صلہ وے كر شاعر براحسان كيا ہے۔

"عكاظ" كے موقع بر شعر بر مينے والوں كا مقصد تقاخر تقالوگوں سے بچھ بورنا نہ تھا۔
البتہ امام جعفر صادق کے زمانے تک بھی ایسا انقاق نئیں ہوا كہ جزیرہ العرب ش كى
فيات موقع بركوئى نثرى كلام پیش كياہو۔ جو
كمات ومضامين شعرك قالب ميں نہ وصالے جاتے عرب ميں اوب كا حصہ شار نہ كے
حاتے ہے۔

یماں تک کہ قرآن نازل ہوا اور قرآن کی وجہ ہے کہ نثرِ عرب کا پہلا نثری اوب طابت ہوا لیکن عربوں نے یہ گوارا نہ کیا کہ قرآن کو ایک اولی یادگار سمجھیں انسوں نے اسے معجزہ جانا لیمی ایک الیمی شے جو ماوراء اوب اور اس سے کمیں زیادہ بلند و برقر ہے۔ باوجود یہ کہ قرآن نے عرب قوم کو یہ تبایا کہ ایک نثری اوب کو وجود میں لایا جاسکتا ہے گر پہلی صدی ہجری میں سوائے حضرت علی ابن ابی طالب آپ آپ کے بوتے المام زین السابدین اور پھر المام محمد باقر کے علاوہ بورے جزیرۃ العرب میں کسی نے یہ کوشش نہ کی کہ وہ کتاب بیسے اور اوبی نثر کی تخلیق کرے۔ المام جعفر صاوق کے زمانے تک وہ لوگ جو کوئی کتاب لکھنا چاہتے اشیں یہ فکر لاحق ہوتی کہ اپنے افکار کو شعر کے قالب میں سوئی کہ اپنے افکار کو شعر کے قالب میں سوئی اور چو نکہ شعر بحروں کے اوزان کا پابند ہوتا ہے اور شاعر کو قافیہ کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے لئذا وہ آزادی کے ساتھ صحیح طور پر اپنے افکار کو آنے والی تسلول کے لئے قلبند شیس کر مکتے تھے۔

الم جعفر صادق نے نثری اوب کی توسیع کے ذریعہ شعر کے قالب میں محبوس اسلامی مفکرین کے افکار کو بال ویر دیے اور اس وقت میں جس کسی نے کوئی کتاب کھنی جائی اس نے نشرے استفادہ کیا مگر اس طرح کہ اسلامی اوب میں شعر کی ایمیت پر کوئی اثر نہیں بڑا۔ ہم یہ بتا چکے ہیں کہ اہام جعفر صادق کے بالائے سرجو کہتہ تھا اس پر یہ عبارت درج تھی کہ ۔

ليس اليتيم قد مات والده ان اليتيم ينيم العلم والادب

'' یتیم وہ نہیں جس کا باپ مرگیا ہو بلکہ وہ ہے جو علم وادب سے بے بسرہ ہو۔''

## علم امام جعفرصادق کی نظر میں

امام جعفرصادق اس امر کی طرف متوجہ تھے کہ علم دادب نہ صرف میہ کہ شیعوں کی نہیں تقافت کو طاقتور بنا گا ہے بلکہ دیگر اقوام کے مقابل مسلمانوں کی تقویت کا ذراید بھی ہے۔ چنانچہ علم وادب نے دنیائے اسلام میں اس حد تک ترقی کی کہ چوتھی صدی جمری علمی اور اولی حیثیت سے سمری صدی قرار پائی اور یورپ والوں نے بھی اسلام علوم سے بہت فائدہ اٹھایا۔

ا مام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ متعدد علوم میں کون ساعلم دو سروں پر ترجیح رکھتا ہے تو آپ نے جواب دیا کہ کلی حیثیت سے تو کوئی علم دیگر علوم پر ترجیح نمیں رکھتا لیکن استفادہ کے مواقع ایک دد سرے میں اتنیا زپیدا کرتے ہیں۔ چنانچہ آوی بعض علوم سے جلد تر اور زیادہ تر فائدہ اٹھا سکتا ہے ۔ اس دور کی انسانی زندگی میں دو علوم زیادہ فائدہ بخش ہیں ایک علم دین اور دو سمرا علم طب۔

علم دین سے آپ کی مراد اس کی نقد کا بیشتر جھد تھا اور آپ بتانا چاہتے تھے کہ تمام علم میں علم حقوق و فرائفس اور علم طب آپ کے زمانہ میں مسلمانوں کے لئے زمادہ نفع بخش ہیں۔ نیز آپ انے فرمایا کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جب انسان ان علوم سے بھی احتفادہ کرے گا جن سے آج عملی فائدہ اٹھا رہا ہے اور سے محال ہے کہ

کوئی علم عملی فائدہ نہ رکھتا ہو خلاصہ بیر کہ سارے علوم سے بنی نوع انسان کا عملی استفادہ زمانے کے نقاضوں پر مخصر ہے۔

امام جعفرصادق کا عقیدہ تھا کہ نوع بشریے اس دنیا کی اپنی طولانی زندگی ہیں بہت مختصرے او قات علم کے لئے وقف کئے ہیں اور زیادہ تر اس سے دور ہی رہا ہے۔ اسے دو چیزوں نے علم سے الگ رکھا ہے۔ اوّل مرتبی اور معلّم کی غیر منوجودگی جو اسے حصولِ علم کا شوق دلا تا اور دو سری انسان کی کا بلی اور یہ کہ علم حاصل کرنے ہیں چو تکہ زحمت متمی لافدا دہ اس زحمت طلب کام سے بھاگتا رہا۔

اگر ہم مثال کے طور پر اس ونیا میں نوعِ انسان کی زندگی دس ہزار برس سمجھ لیس تو کما جا سکتا ہے کہ آدی نے اس طولانی مدّت میں سے صرف سوسال حبولِ علم میں صرف کئے ہیں' اگر اس سے زیادہ وقت اس کام میں صرف کیا ہو آ تو آج بہت ہے علوم کے عملی فوائدے بہرہ مندہو آ۔

یماں اس تکتے کا ذکر ہے محل نہ ہو گا کہ اس دور کے علاء نے عبرانی تقویم ہے مطلب اخذ کرتے ہوئے اس دنیا کی عمر جار بزار سات سو سال سے پچھے زائد قرار دی تقی- اور الناکی نظر میں نوع بشر کی آنرہ عمراس سے کم تقی کیوں کہ پہلے دنیا پیدا کی گئ اس کے بعد انسان دجود میں آیا۔

لیکن جب امام جعفرصاوق نے مثال دینا چاہی تو آپ نے دس ہزار سال کا حوالہ
دیا 'اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ دنیا اور نوع بشر کے آغاز کے بارے میں عمرانی
تقویم سے مثفق نہیں اگرچہ کی مثال کو دلیل نہیں سجھنا چاہئے لیکن اس سے مثال
دینے والے کے طرز فکر کا اندازہ ضرور ہوجاتا ہے اگر آپ کا عقیدہ یہ ہوتا کہ نوع بشر
کی عمرچار ہزار سات سوسال سے نیادہ ہے تو دس ہزار سال کا ذکر نہ کرتے بلکہ اس
سے کمتر مثلاً تین ہزار سال کو شاہر مثال قرار دہیئے۔

ہم بقین کے ساتھ کمہ کیتے ہیں کہ پیدائش زمین کے بارے میں امام جعفر صادق ہ کی معلومات اپنے ہم عصروں سے زیادہ تھیں کیوں کہ بھی بھی آپ سے ایسی ہاتیں سنے میں آتی تھیں جن سے اندازہ ہو یا تھا کہ آپ آغازِ خلفت کی نوعیت سے باخبر
ہیں۔ ایک روز آپ آنے اپ شاگرووں سے فرمایا کہ تم پہاڑوں کے اوپر جو بڑے
ہوے پھرویکھتے ہوسے ابتدا میں پھلے ہوئے مادے تھے جو سرد ہونے کے بعد اس شکل میں
ہوے پھرویکھتے ہوسے ابتدا میں پھلے ہوئے مادے تھے جو سرد ہونے کے بعد اس شکل میں
ہوئے ہیں۔ ساڑھے بارہ سو سال قبل پیش کئے جانے والے اس نظریئے کی
اہمیت کو واضح کرنے کے لئے یہ جانا کانی ہو گا کہ انقلاب فرانس کے آغاز اور
ائھارویں صدی عیسوی کے آخر تک پورٹی وانشمند اس شک اور شبہ میں جلا تھے کہ
اٹھارویں صدی عیسوی کے آخر تک پورٹی وانشمند اس شک اور شبہ میں جلا تھے کہ
آیا زمین ابتدا میں ایک پھلا ہوا مادہ تھی یا نہیں؟ اور اس سے ایک صدی پہلے
سارے پورپ میں کوئی ایما وا نشور موجود نہ تھا جو یہ کمہ سکے کہ شاید زمین اپ آغاز
میں ایک پھملا ہوا مادہ تھی ان کا خیال تھا کہ زمین اسی شکل میں پیدا ہوئی جس میں آئ

امام جعفرصاوق نے حصول علم میں انسانوں کی کا بلی کے بارے میں جو پچھ فرمایا وہ

ایک حقیقت ہے۔ آج انسان شناسی کے ما ہرین کھتے ہیں کہ جب سے نسلِ انسانی دو

پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئی ہے اس کو پانچ لاکھ سال ہوئے ہیں۔ اس سے قبل اس

سے توقع نمیں کی جا سختی تھی کہ سے علوم کی جانب توجہ کر سکے کیوں کہ چارہا تھ پاؤں پر
چلنے کی وجہ سے سے ممکن ہی نمیں تھا کہ انسان آلات اور اوزار بنا کے صنعت میں

واضل ہو اور اس ذریعہ سے علوم تک پہنچ۔ البتہ پانچ یا چار لاکھ سال میں جب سے یہ

دو یاؤں پر چلنے لگا اور اس کے دونوں ہاتھ آزاد ہو گئے تو سے آلات اور اوزار بنانے پر

قادر ہوا اور گزشتہ ایک لاکھ سال میں اس نے آگ سے فاکدہ اشمالے کا طریقہ بھی

وریافت کر لیا۔ اگر ان ہی ایک لاکھ سال کے اندر اس نے علوم سے تعلق استوار کیا

ہو آ تو آج زندگی کے سارے مسائل بلکہ شاید موت کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہو گا۔ لیکن

ان ایک لاکھ برسوں میں علوم کی جانب انسانوں کی توجہ جمنوعی طور پر پندرہ سوسال سے

آگے نہیں بڑھی اور اس مختفردت میں بھی انسان کی سے توجہ تھٹی بڑھتی رہی ہے۔

آگے نہیں بڑھی اور اس مختفردت میں بھی انسان کی سے توجہ تھٹی بڑھتی رہی ہے۔

آگے نہیں بڑھی اور اس مختفردت میں بھی انسان کی سے توجہ تھٹی بڑھتی رہی ہے۔

آگے نہیں بڑھی اور اس مختفردت میں بھی انسان کی سے توجہ تھٹی بڑھتی رہی ہے۔

آگے نہیں بڑھی اور اس مختفردت میں بھی انسان کی سے توجہ تھٹی بڑھتی رہی ہے۔

آگے نہیں بڑھی اور اس مختفردت میں بھی انسان کی سے توجہ تھٹی بڑھتی رہی ہے۔

آگے نہیں بڑھی اور اس مختفردت میں بھی انسان کی سے توجہ تھٹی بڑھتی رہی ہے۔

دور کو تین صدیاں گزر رہی ہیں وہ پہلا بھٹھ ہے جس نے جدید علمی تحقیق کی ابتداء کی اور کما کہ علمی حقیقت تک پہنچنے کے لئے جہم کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا چاہئے پھران کو اور بھی چھوٹے حصوں پر تقتیم کرنا چاہئے اور بیہ سلسلہ قائم رکھنا چاہے یماں تک کہ مب ہے چھوٹے جزو کو تقیم نہ کیا جا سکے۔ اس کے بعد اس نے سب سے چھوٹے جسم پر تحقیق شروع کی۔اس کے خواص کا پیۃ لگایا اور دریا فت کیا کہ طبیعیاتی اور کیمیائی کحاظ سے اس کی نوعیت کیا ہے اور اگر جم کے سب سے جھوٹے جزو کے خواص معلوم کئے جا سکیں تو خود اس جسم کے خواص بھی دریا فٹ کئے جا بکتے ہیں۔ عصرِ حاضر میں علمی ارتقاء کا بہت بردا حصہ ڈکارٹ کے اسی نظریئے کی پیداوار سمجھا جا آیا ہے اور کما جا تا ہے کہ اگر اس نے بیہ نظریہ پیش نہ کیا ہو تا تو اس قدر علمی پیش رفت نہ ہوتی۔ یہ جان لیمنا چاہئے کہ جس چیزنے ڈکارٹ کے نظریہ کو مقبولت مجنثی وہ سائویں صدی عیسوی کے بعد نیکنالوجی اور صنعتوں کی توسیع تھی۔ وکارف سے یا کیس سوسال قبل بونان کے حکیم ذیم قراطیس نے کلی طور پر بیہ نظریہ پیش کیا تھا۔ البته المام جعفرصادق" نے ذیم قراطیں کے نظریہ کی تشریح و توشیح کی اور فرمایا کہ اشیاء کے خواص ہم پر ای دفت بخوبی ظاہر ہوتے ہیں جب ہم کسی چیز کے چھوٹے جھے پر ہاریک بنی کے ساتھ تحقیق کریں اور اس کے خواص سے بوے جم کے خواص کا پتہ لگائیں۔ ہارے لئے دنیا کے سمندروں اور وریاؤں کے سارے پاٹی کے ہارے میں تحقیق ممکن نہیں ہے لیکن اگر ای پانی کے ایک قطرے پر تحقیق کریں تو ہمیں جو کچھ معلوم ہو گا اس سے پورے دریا کے خواص کا پنة لگایا جا سکتا ہے۔ اگر صنعت اور ایجادات میں اتنی پیش رفت نہ ہوتی اور جسموں کو چھوٹے سے چھوٹے حصوں میں تقتیم کرنے کے وسائل دا نشوروں کی دسترس میں نہ آتے تو ذیم قراطیس اور اہام جعفر صادق کے اقوال کے مانند ڈ کارٹ کا قول بھی تھیوری کی صدود سے آگے نہ بردھتا۔ اگر آج ایک لمی میٹر کے دس لا کھویں جھے کا اندا زہ کیا جا سکتا ہے تو یہ صنعتی ترقی بی کی وجہ سے ہے ذیم قراطیس کے زمانے میں جو چیز سی تھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی تھی وہ ایٹم یا نا قابلِ تفشیم جزو تھا اور آج ایک ملی میٹر کا دس لا کھواں حصتہ بھی نا قابلِ تقسیم جزو نہیں ہے۔

ا مام جعفرصادق سے جو دیگر سوالات کئے گئے ان میں ہے ایک میہ بھی تھا کہ تھی کو عالم مطلق کیا جا سکتا ہے؟ اور انسان کس موقع پر میہ محسوش کرتا ہے کہ اس نے ہر چیز سیکھ لی ہے؟

آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس سوال کو دو حصوں میں الگ انگ کر کے جھ سے
پوہستا چاہئے۔ پہلا حصد جس کے متعلق سوال کر سکتے ہو یہ ہے کہ کس مخض کو عالم
مطلق کما جا سکتا ہے؟ تو میں اس کے جواب میں کموں گا کہ ذات خدا کے علاوہ کوئی عالم
مطلق موجود نہیں ہے اور کسی بشرکا عالم مطلق ہونا محال ہے کیوں کہ علم اس قدر وسیج
ہے کہ کوئی مخض تمام دریا فت طلب باتوں کو معلوم نہیں کر سکتا 'چاہے وہ ہزاروں
سال زندہ رہے اور اس طولانی مدت میں مسلسل حصول علم میں مشخول رہے۔

ہو سکتا ہے وہ گئی ہزار سال کی عمر میں شاید اس دنیا کے جملہ علوم سے واقف ہو جائے لیکن اس دنیا کے علاوہ اور دنیا تھی بھی ہیں اور ان بیں بھی علوم موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص اس دنیا کے سارے علوم سیکھ کے دو سری دنیاؤں میں پنیچے تو وہاں کے لئے جامل ہو گا۔ اور اسے سرے سے علم حاصل کرنا ہو گا۔ آکہ ان دنیاؤں کے علوم سے واقف ہو سکے۔ میں سب ہے کہ ذات خدا کے علاوہ اور کوئی عالم مطلق شمیں ہے اس لئے کہ نوع بشریس سے کوئی فرد بھی جملہ معلومات صاصل تہیں کر سکتا۔

آپ کے شاگر دول نے سوال کا دو سمرا حصتہ پیش کیا اور پوچھا کہ انسان کس موقع پر علم سے غنی ہوجا آ ہے؟

امام جعفرصارت نے فرمایا کہ اس سوال کاجواب پہلے ہی جواب میں دیا جا چگا ہے اور میں کمہ چکا ہوں کہ اگر انسان ہزاروں سال کی عمریائے اور برابر تحصیلِ علم میں مشغول رہے تب نجی سارے علوم کا احاطہ نمیں کر سکتا اس بنا پر بھی بھی کوئی وقت ابیا نہیں آسکنا جب ایک شخص یہ محسوس کر سکے کہ وہ علم سے غنی ہے۔ صرف وہی لوگ خود کو علم سے غتی محسوس کرتے ہیں جو جانل ہیں۔ کیوں کہ جو محض جانل ہو آ ہے وہی خود کو علم ہے ہے نیاز جانتا ہے۔

آپ" ہے پوچھا گیا کہ دوسری دنیاؤں کے علم ہے کیا مراو ہے؟ تو فرمایا کہ جس دنیا شک جم ذندگی بسر کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی ایک دنیا کیں موجود ہیں جو اس دنیا ہے کافی بری ہیں اور اس دنیا میں اور اس دنیا میں اور اس دنیا میں ایسے علوم ہیں جو یساں کے علوم ہے مختلف ہیں۔
آپ ہے بوچھا گیا کہ دو سری دنیاؤں کی تعداد کتنی ہے تو جواب میں فرمایا کہ سوا ہے خدا کے اور کوئی ان کی تعداد ہے واقف نہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ دو سری دنیاؤں کے علوم اس دنیا کے علوم سے کس طرح مختلف ہیں؟ کیا علم سیجنے کی چیز نہیں ہے؟ اور جو چیز سیجھنے کے لاگتی ہو دو اس دنیا کے علوم سے محتلف ہیں؟ کیا علم سیجنے کی بیز نہیں ہے؟ اور جو

امام جعفر صادق "نے فرمایا کہ دو سری دنیاؤں میں دو طرح کے علم پانے جاتے جیں۔ ایک فتم وہ ہے جو اس دنیا کے علوم سے مشابہ ہے اور اگر کوئی شخص یماں سے وہاں جائے تو انہیں سیکھ سکتا ہے۔ لیکن بعض دنیاؤں میں ایسے علوم کی موجودگی گا امکان ہے جنسیں درک کرنے پر نوع انسانی کے دل و دماغ قادر نہیں ہیں۔

امام جعفرصادق کا میہ قول بعد میں پیدا ہونے والے دانشوروں کے لئے ایک محمہ بنا رہا۔ چنانچہ بعض اس کو قابلِ قبول شیں سمجھتے تھے اور کھتے تھے کہ امام جعفرصادق کا اس بارے میں جو پچھ کھا ہے وہ لا کق قوجہ نہیں ہے۔ انہیں تردید کرنے والوں میں این راوندی اصفہائی بھی ہے۔ جس کا ذکر اس سے قبل آچکا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ عقلِ انسانی ہراس چیز کے ادراک پر قادر ہے جو علم ہو چاہ اس دنیا کے علوم ہوں عقلِ انسانی ہراس چیز کے ادراک پر قادر ہے جو علم ہو چاہ اس دنیا کے علوم ہوں جوا ہوں دو مری وثیاؤں کے ۔ لیکن امام جعفر صادق کے شاگر دوں نے اپنے استاد کے قبل کو تشاہم کیا اور اس بات کے قائل ہوئے کہ بعض دنیاؤں میں ایسے علوم موجود ہیں جونے کہ بعض دنیاؤں میں ایسے علوم موجود ہیں جفیری افراد پشر حاصل نہیں کر بجتے کہوں کہ ہماری عقلیں انہیں سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتیں افراد پشر حاصل نہیں کر بجتے کیوں کہ ہماری عقلیں انہیں سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتیں البتہ اس صدی میں جب آ کئین اسٹا کمین کی نہیت کی تھیوری نے فر کس میں رکھتیں البتہ اس صدی میں جب آ کئین اسٹا کمین کی نہیت کی تھیوری نے فر کس میں البتہ اس صدی میں جب آ کئین اسٹا کمین کی نہیت کی تھیوری نے فر کس میں البتہ اس صدی میں جب آ کئین اسٹا کمین کی نہیت کی تھیوری نے فر کس میں البتہ اس صدی میں جب آ کئین اسٹا کمین کی نہیت کی تھیوری نے فر کس میں البتہ اس صدی میں جب آ کئین اسٹا کمین کی نہید کی تھیوری نے فر کس میں البتہ اس صدی میں جب آ کئین اسٹا کمین کی نہید یاب کی تھیوری نے تھیوری

کی صدود ہے آگے ہیں کے علم کے مرسلے میں قدم رکھا اور وانشوروں پر ثابت ہو گیا کہ ماوے کی ضد موجود ہے تو آپ کا قول سمجھ میں آگیا۔ کیوں کہ ضربادہ کی دنیا کے طبیعیا تی قوانین ہاری دنیا کے طبیعیا تی قوانین ہے مختلف ہیں اور اس ہے بالا تر منطق و استدلال کے اصول و قواعد ان کے علاوہ ہیں جن کے وضع اور اور اگ پر ہاری عشل قدرت رکھتی ہے۔ دنیائے ضد مادہ ایک ایسا عالم ہے جہاں ایٹموں کے اندر الکیٹرانوں کی قوت منفی ہے۔ لیکن ہاری دنیا میں الیکٹران کی قوت منفی ہے۔ لیکن ہاری دنیا میں الیکٹران کی قوت منفی ہے۔ لیکن ہاری دنیا میں الیکٹران کی قوت منفی ہے۔ لیکن ہاری دنیا میں الیکٹران کی قوت منفی اور پروٹان کی مثبت ہے۔

جس دنیا میں البکٹران کی قوت مثبت اور پروٹان کی قوت منفی ہے معلوم نمیں وہاں کن طبیعیاتی قوانین کی جڑے برتر وہاں کن طبیعیاتی قوانین کی حکرانی ہے۔ ہماری منطق اور استدلال میں کل جڑے برتر ہواور ہمارا دماغ اس پر قادر نہیں ہے کہ جڑ کل سے برتر ہواور ہمارا دماغ اس پر قادر نہیں ہے کہ اس موضوع کو معجھے اور قبول کرہے۔

اماری دنیا میں جس وقت کی وزنی جم کو پانی میں ڈبویا جاتا ہے تو وہ ارشمیدی (Archimedes) کے اخذ کئے ہوئے قانون کے مطابق بلکا ہو جاتا ہے لین اس دنیا میں اگر کسی جم کو پانی یا کسی اور سیال میں ڈبو دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وزنی ہو جائے۔ پاسکل (Blaise Pascal) کے قانون کے مطابق جب کسی ظرف کے اندر جائے۔ پاسکل (Blaise Pascal) کے قانون کے مطابق جب کسی ظرف کے اندر ایک سیال شے کے کسی ایک نقطی پر دباؤ پڑتا ہے تو وہ دباؤ اس سیال کے تمام نقطوں پر پہنچتا ہے چنانچہ اسی قانون سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وسائل نقل و حمل اور بالخصوص وزنی وسائل نقل و حمل اور بالخصوص وزنی وسائل نقل و حمل اور بالخصوص وزنی وسائل نقل و حمل کے لئے جل کے بریک بنائے جاتے ہیں اور بریک کے پیڈل پر فرا سور کے باؤں کے دباؤ سے جو تھو ڈا سا دباؤ ٹیل کے اور پڑتا ہے وہ چو نکہ جیل کے سارے نقاط اور اجزاء جک پہنچتا ہے النذا اس سے ہزار گنا ذیا وہ دباؤ چلے ہوئے پہنوں سارے نقاط اور اجزاء تک پہنچتا ہے النذا اس سے ہزار گنا ذیا وہ دباؤ چلے ہوئے پہنوں دنیا ہے دور انسیں دم بھر میں ساکن کر دیتا ہے۔ لیکن فرکس کا سے قانون میکن ہے دنیا نے ضعر مادہ میں موثر نہ ہو اور جو دباؤ سیال شے کے ایک نقطے پر پڑتا ہے وہ اس کے دنیا نقطوں پر اٹر انداز نہ ہو تا ہو یاگر کوئی مخص اس دنیا سے دنیائے ضعر مادہ میں دور سے نقطوں پر اٹر انداز نہ ہو تا ہو یاگر کوئی مخص اس دنیا سے دنیائے ضعر مادہ میں دور سے نقطوں پر اٹر انداز نہ ہو تا ہو یاگر کوئی مخص اس دنیا سے دنیائے ضعر مادہ میں

پنچے تو ممکن ہے کہ دہاں کے فرکی (طبیعیاتی) توانین کے ساتھ جو اس کے لئے خلاف عادت و معمول ہیں ' بتدریج مانوس ہو جائے جیسا کہ خلافورد خلائی راکٹوں میں زمین کے گرد گردش کرتے ہیں ایا چاند کے کرئے پر قدم رکھتے ہیں تو بے وزنی سے مانوس ہو جاتے ہیں کیوں کہ انہیں فضاء میں جیجنے سے پہلے زمین ہی پر بے وزنی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا عادی بنا دیا جاتا ہے۔

کیکن جن چیزوں کو آدی دنیائے ضعیر ماوہ میں قبول نہیں کر سکتا وہ ایکی چیزیں ہیں جو اس کے قوا نیمن منطق واستدلال کے خلاف ہیں۔

اگر وہ اس وئیا میں جزو کو کل سے ہر ترپائے 'اگر دیکھے کہ وہاں کے لوگ اعداد کے جمع و تفریق اور ضرب و تقییم میں چار بنیا ہی عمل کے قواعد کا لحاظ نہیں رکھتے اور اگر محسوس کرے کہ وہاں حرارت پانی کو منجد کر دیتی ہے اور برودت بھاپ بنا دیتی ہے بغیر اس کے کہ خلا کا کوئی دجود ہو تو وہ ان غیر عقلی مشاہرات کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ بی سبب ہے کہ اس دور میں امام جعفر صادق کا یہ نظریہ کہ بعض دو شری و نیاؤں میں ایس علوم بھی ہو سکتے ہیں جنسیں حاصل کرنے کی طاقت و صلاحیت انسان کے پاس نہیں ہے '
قابل ِ قبول نظر آتا ہے۔ امام جعفر صادق 'کے قبل نے اس قدیم فلسفی بحث کو حیا ہے فابل ِ قبول نظر آتا ہے۔ امام جعفر صادق 'کے قبل نے اس قدیم فلسفی بحث کو حیا ہے و بخش جو بیونان میں علم کے بارے پیش کی گئی تھی۔ وہ بحث یہ ہے کہ آیا علم بذات خود موجود ہے یا وہ ہے جو ہم استباط کرتے ہیں ایعنی طبیعی ہے ؟

بعض یونانی دا نشور کہتے ہیں کہ تنها علم وجود نہیں رکھتا ہے۔ علم وہ چیز ہے جو ہم اشیاء اور حالات سے درک کرتے ہیں اور اس کے قواعد کے ذریعہ اس کا سراغ لگاتے ہیں۔ ان کا قول ہے کہ مادر زاد اندھا رتھوں کا علم حاصل نہیں کر سکتا اور مادر زاد بسرہ علم موسیقی کا ادراک کرنے پر قادر نہیں ہے۔

وہ کھتے تھے کہ صرف ایک یا دو ظاہری حواس کی کی تمام علوم کے ادراک جیں مانع نہیں ہے بلکہ حواسِ باطنی کی کمی بھی اس سے مانع ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک دیوانہ کمی فتم کاعلم عاصل کرنے کی قدرت نہیں رکھتا جاہے اس کے ظاہری حواس میں کسی

طرح كانقص زيايا جاتا ہے۔

اس گروہ کے مقابل بینائی وانشمندوں ہی کی ایک جماعت کہتی تھی کہ مجرد علم موجود ہے قبطع نظراس سے کہ انسان اس کا ادراک کرے یا شہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جو علم علم دنیا میں چار نسلوں کو وجود میں لا تا ہے ، وہ موجود ہے چاہے انسان ان نسلوں کا ادراک کرے یا شیں اور جو علم سورج اور چاند کو زمین کے گرد حرکت دیتا ہے وہ اپنا وجود رکھتا ہے۔ خواہ انسان کے پاس آ کھ جو اور وہ آفاب و ماہتاب کو دکھی سکے یا مادر زاواند ھا جو اور ان کا مشاہدہ نہ کر سکتا ہو۔

ذیم قراطیس جو بیر کہتا ہے کہ دنیا اہٹم ہے وجود میں آئی ہے 'اس کا عقیدہ تھا کہ دو طرح کے علوم موجود ہیں ایک وہ جنھیں معلوم کیا جا سکتا ہے اور دو سرے وہ جن کے قواعد و ہز نیات کا ادراک نمیں کیا جا سکتا۔ ان مجبول علوم میں ہے ایک ایٹموں کا علم ہے۔ اور دو سرے خدا وُں کے علوم ہیں۔

ذیم قراطیس کے سو مال بعد اس پر اعتراض کیا گیا کہ جب اس نے سے بتایا کہ
ایشوں کا علم مجمول ہے اور انسان اس کے قواعد و جزئیات کو دریافت کرنے ہے قاصر
ہے قواس نے سے کیوں کر کما کہ دنیا ایشموں سے وجود میں آئی ہے؟ کیوں کہ سے بات
وہی شخص کمہ سکتا ہے جو ایٹم کے علم اور اس کے قواعد و جزئیات سے آگاہ ہو۔ خود
دیم قراطیس تو موجود نہ تھا جو اس کا بواب رہا۔ البتہ اس کے عقیدت مندوں نے کما
کہ اس کی عقل کمتی تھی کہ دنیا ایٹموں سے وجود میں آئی ہے لیکن اس کے حواس
کہ اس پر قادر نہ تھے کہ وہ ایٹموں کا مظاہرہ کرسکے اور پچھ چزیں ایک ہیں جنھیں آدی
اپی عقل سے تو سمجھ سکتا ہے لیکن جواس کے ذریعے انہیں محسوس نہیں کر سکتا۔
اپنی عقل سے تو سمجھ سکتا ہے لیکن جواس کے ذریعے انہیں محسوس نہیں کر سکتا۔
وسیلہ رکھتے تھے کہ خدا کو نہ حواس فلا ہری سے دیکھا جا سکتا ہے اور نہ سنا 'اور نہ
حواسِ باطنی کے ذریعے اس کا پیتہ لگایا جا سکتا ہے۔ جس طرح ہم حواسِ باطنی کے وسیلے
حواسِ باطنی کے ذریعے اس کا پیتہ لگایا جا سکتا ہے۔ جس طرح ہم حواسِ باطنی کے وسیلے
حواسِ باطنی کے ذریعے اس کا پیتہ لگایا جا سکتا ہے۔ جس طرح ہم حواسِ باطنی کے وسیلے
حواسِ باطنی کے ذریعے اس کا پیتہ لگایا جا سکتا ہے۔ جس طرح ہم حواسِ باطنی کے وسیلے
حواسِ باطنی کے ذریعے اس کا پیتہ لگایا جا سکتا ہے۔ جس طرح ہم حواسِ باطنی کے وسیلے
حواسِ باطنی کے ذریعے اس کا پیتہ لگایا جا سکتا ہے۔ جس طرح ہم حواسِ باطنی کے وسیلے
حواسِ باطنی کے ذریعے اس کا پیتہ لگایا جا سکتا ہے۔ جس طرح ہم حواسِ باطنی کے وسیلے
حواسِ باطنی کے ذریعے جی ایک آور نیش ہیں۔

ذیم قراطیس بھی اپنی عقل کے ذریعے اس تکتے تک پنچا کہ دنیا ایٹیوں سے وجود میں آئی ہے۔ اور اگر وہ ایٹم کے علم کے قواعد اور جزئیات کو دریافت نہیں کرسکا تواس پر اعتراض نہیں کرنا جاہئے۔

ہمارے کہنے کا مقصد ہیر تھا کہ بونائی وانشوروں میں بھی ایسے لوگ تھے جن کا کہنا تھا کہ علوم دو طرح کے جیں۔ ایک دہ جن کے اوراک پر بشری عقل قادر ہے۔ اور دو سرے دہ جو انسان کی وسترس سے باہر ہیں اور وہ اپنے شعور و عقل کے ذریعے ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔

مندرجہ بالا بحث سے بتیجہ نکاتا ہے کہ اوّل اوّ امام جعفر صادق علم کو غیر محدود

مندرجہ بالا بحث سے بتیجہ نکاتا ہے کہ اوّل اوّ امام جعفر صادق علم کو غیر محدود

مندیں انسان عقل و شعور کے ذریعے درک نہیں کر سکتا جیسے اس دنیا میں مخصیل علم

کرتا ہے۔ آج آئین اسٹا کین کی نسبیت کی تھیوری اور نظریہ ضدِ مادہ کے بعد جس

کے بارہے میں ہم کمہ چکے ہیں کہ تھیوری کی صدود سے گزر کے علمی مرسطے میں داخل

ہو چکا ہے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ ساڑھے بارہ سوسال قبل امام جعفر صادق نے ایک

صحیح نظریہ جیش کیا تھا۔

عبای دور کا ایک مشہور و معروف مورخ جس نے امام جعفر صادق کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ ابن ابی الحدید ہے جس کی موت عبای خلافت کا دور ختم ہونے ہے ایک سال قبل ۱۵۵ ہے ہیں سریا ساٹھ سال کے بن میں بلا کو خان کے ہا تھوں ہوئی اور اس کا نام عز الدین عبد الحمید ابن محر تھا یہ کہنا ہے کہ امام جعفر صادق کی دفات کے بعد تقریباً ڈیڑھ یا دو سو سال کی مدت تک عربتان بین النہرین 'عراق و مجم د خراسان اور ایران میں جو لڈرس درس دینا تھا دہ امام جعفر صادق ہے شد لینے کی کوشش کرتا تھا کہ امام جعفر صادق ہے شد لینے کی کوشش کرتا تھا کہ امام جعفر صادق ہے اس طرح منقول ہے۔ پھریمی مورخ کہنا ہے کوشش کرتا تھا کہ امام جعفر صادق ہے اس طرح منقول ہے۔ پھریمی مورخ کہنا ہے کہ اہلینت و الجماعت کے فرقوں کے مدرس دینے دوست آپ سے ردایت

ا یک روز بنی عباس کے آخری وزیر ابن ملقمی نے ابن الی الحدید سے پوچھا کہ گزشتہ وور میں عالم اسلام کا سب سے بلند پایہ عالم اور دانشمند کون تھا تو اس نے جواب دیا کہ امام جعفرصاوق"۔

چونکہ امام جعفر صادق کو سب سے بڑا اسلامی دا نشور مانا گیا ہے لنذا ایک محقق چاہتا ہے کہ آپ کے معیار علم (میزان معلومات) سے وا تفیت حاصل کرے۔

شیعہ مور نظین کی کتابوں میں امام جعفرصادق کے علوم کا شار ایک موسے پانچے سو
علی کیا گیا ہے۔ دو سرے میر کہ شیعہ مور نظین کی ایک جماعت نے جس قدر آپ کے
مجزات کے بارے میں لکھا ہے اس قدر آپ کے علوم کے بارے میں شیس بتایا ہے۔
شیعہ مور نظین آپ کے اعجاز پر جو عقیدہ رکھتے تھے اس کی بنا پر ایران کے ایک گروہ کی
کتابوں میں آپ کی سوار کے کو آپ کے مجزات ہی کے ذیل میں لکھا گیا ہے اور ان کی
بعض کتابوں میں تو آپ کے مجزات کی تفصیل سے کافی صفحات بحرے ہوئے ہیں۔

شیعہ مور خین کی ایک جماعت کی کمابوں میں معجزات کے شارے پنہ چاتا ہے کہ تقریباً کوئی انبیا دن نہیں گزر آتھا جس میں امام جعفرصادق کے کوئی معجزہ رونمانہ ہو آ

ا مام جعفر صادق کے معجزات کا ایک حقتہ صفوی دور کے بہت بڑے عالم و فاضل علاقہ مجلسی کی کتاب بحار الا نوار میں بھی درج ہے ۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں مجلسی نے جو کچھ بھی بحار الا نوار میں لکھا ہے وہ دو سرے منابع ہے اقتباس ہے۔

ا مام جعفر صادق کے معجزات کی تفصیل بیان کرنے والے شیعہ مور خین میں ہے ایک ابو جعفر ابن بابو یہ لتی ہیں میہ بزرگ جنہوں نے بہت مشہور کتاب من لا معضوہ الفقیہ لکھی 'شیعوں کے بیٹ علاء میں شار کئے جاتے ہیں۔ اور ان کا دورِ حیات چو تھی صدی ہجزی تھا جو زمانے کے لحاظ ہے امام جعفر صاوق کے قریب تھا۔

ابن بابویہ تی نے معجزات امام جعفر صادق کے علادہ اپنی ایک خاص کتاب "عیون اخبار الرضا" میں آپ کے بوتے امام علی ابن مولی ابن جعفر کے معجزات بھی

بیان کئے ہیں۔

چو نکہ شیعہ مورخین امام جعفرصادق کے لئے امامت کے قائل تھے لاذا ہم جیسا کہ پہلے بتا چکے ہیں ان میں ہے بعض نے آپ کے علوم کی تعداد پارٹج سو قرار دی ہے' بغیراس کے کہ ان میں ہے ہرایک کا الگ الگ ذکر کریں۔

البتہ ایک تاریخی محقق جب یہ دیکھتا ہے کہ آپ پانچ سوعلوم ہے وا تغیت رکھتے تھے اور ان سب کا درس دیتے تھے تو اس بات کو تشلیم نہیں کریا تاکہ ایک انسان استے علوم کا عامل ہو گا۔

بے شک امام جعفر صادق کے عہد میں علوم کی تعداد کے کی ماند نہ سمی اور آگائی میں آج کی می تیز رفتاری کے ساتھ اضافہ نہیں ہوا تھا اور ہنر کی وسعت اس بات کا سبب نہ بنی تھی کہ ایک کو آہ دت ہیں ایک علم سے دو سرے علوم وجود میں آجا ہیں۔
مثلاً ایٹم شناس کے علم نے ایک قلیل مدت (۱۹۳۰ سے ۱۹۵۰) میں اس قدر وسعت افقیار کرلی ہے کہ آج ایک محق نظری اور عملی لحاظ سے کھیل طور پر ایٹم شناس نہیں ہوسکتا کیونکہ اس کی ناکافی عمر اس سلسلہ میں رکاوٹ ہے کہ وہ عملی اور فظری ہروو لحاظ سے ایٹم شناس کا ماہر ہوجائے۔ آگر وہ ایٹم شناس کے نظری شعبہ کو چیشِ نظر رکھے گا تو عملی شعبہ اس سے رہ جائے گا اور اس طرح آگر وہ عملی شعبہ کی جانب نظر رکھے گا تو قطری شعبہ میں چیچے رہ جائے گا۔

ای مثال کو ہم جنگی سائل ہیں بھی لے سکتے ہیں۔ امریکہ میں ہوائی جنگ کے حوالے ہے۔ امریکہ میں ہوائی جنگ کے حوالے ہے ایک نئی جاز کو بغیر موالے نئی جاز کو بغیر ہواباز کے اثرانا شروع کردیا ہے اور اس ٹیکنیک کی دریافت نے نضائی جنگ کی ٹیکنیک کو برل دیا ہے اور فضائی جنگ میں آیک ٹیکنیک کو برل دیا ہے اور فضائی جنگ میں آیک ٹیکنیک دریافت کی ہے۔

کیکن مامنی میں ایسا نہ تھا اور علم و صنعت اس قدر تیز رنآری کے ساتھ تغیرے ووجار نہ تھے۔ آج کے وور میں شاید اصلی اور فرق علوم کی تعداد ایک ہزار سے تجاوز کرچکی ہو لیکن ساڑھے بارہ سو سال تمبل علوم کی تعداد بارچ سوے زیادہ نہ تھی۔ شیعہ مور خین نے یہ جو کہا ہے کہ امام جعفر صادق پانچ سوعلوم سے واقف بھے اور ہرا یک کی مذرلیں کرتے تھے 'یہ مندرجہ ذیل دو عوامل کی بناء پر ہے۔

اوّل سے کہ ان کا ندہی عقیدہ تھا کہ امام جعفر صادق مام جی اور شیعہ عقیدہ کے مطابق امام بی اور شیعہ عقیدہ کے مطاق دو مطابق امام اس کا نکات میں واتا ہے مطابق ہو۔ اور سے کہ ان کی نظر میں علمِ مطابق دو اور علم کا ندع رکھتا ہے۔

ا کیک علمِ مطلق خداوند اور دو سرا علمِ مطلق ِ پنیبر که جو آمخضرت کے بعد امام کو حاصل ہو تا ہے۔

خداوندِ عالم کے علم کے بارے بیں وہ کسی حد کے قائل نہیں اور اسے علمِ مطلق سجھتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ اس کا علم خود اس کی مانند لا محدود ہے اور خداونرِ عالم کا علم اس کی ذات سے جدا نہیں کہ اسے اکتسانی سمجھاجائے۔

تمام مسلمان مخداوند عالم کی تمام صفات کو بشمول اس کے علم کو اس کی ذات کا جزو سجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند عالم کوئی مبداء و منتها اور آغاز و انجام نہیں رکھتا اور اس کا علم بھی ابتداء و انتها اور حدود کا حامل نہیں۔

کیا خداونرِ عالم جانتا ہے کہ اس کا کوئی آغاز و انجام نہیں اور کیا آگاہ ہے کہ وہ ازلی و ابدی ہے؟

مسلمان كاجواب إل

معترض کہتا ہے کہ اگر خدا جانتا ہے کہ آغاز نمیں رکھتا اور نہ ہی انجام کا حال ہے تو اس نے خود کو کیسے پھپانا ہے؟ آیا شناسائی کے لئے لازم نمیں کہ مبداء اور عشا سے واقف ہو؟

جواب ہے کہ جو علمِ مطلق ہو عین اس حال میں کہ جانتا ہے کہ اس کی میداء و منتها نہیں خود کو پہچانتا ہے کیونکہ علمِ مطلق ہماری کمی منطق کے قواعد کے قالب میں محدود نہیں ہو ؟ اور علمِ مطلق کہ جس کا مواد توانائی مطلق ہے اس قدر بسیط ہے کہ اس کو منطقی قواعد کے احاطہ اور نوع بشرکے استدلال میں محدود نہیں کیا جاسکتا۔ شیعہ جس دو سرے علم مطلق کے قائل ہیں وہ ہے پیٹیبر اور امام کا علم۔ ان کا عقیدہ ہے کہ پیٹیبر اور امام کے علم کی حدود ان وظائف و ذمہ واریوں ہے کہ جن کا خدا کی طرف ہے ان کے لئے تعین ہوا ہے تجادز نہیں کرتی ہیں اور دو سرے یہ کہ پیٹیبر اور امام کے علم کا بیانہ خداد نزعالم کے علم مطلق کے جیسا نہیں ہے۔

شیعوں کے ورمیان ایسے عرفاء پیدا ہوئے جن کا کمنا ہے کہ بیغیر اور امام کا علم خداوند عالم کے علم جیسا ہو سکتا ہے اور علم اور اس کے نتیجہ میں توانائی کے لاظ سے خدا اور بیغیر اور امام کے ماہین کوئی فرق شیں۔

لیکن شیعہ علماء نے سمنی دور میں عرفاء کے اس نظریہ کو تبول نہیں کیا اور بھیشہ خداوندِ عالم بی کو خالق و عالمِ مطلق سمجھا ہے اور بیغیبر اور امام کو خداوندِ عالم کی محلوق اور اس دنیا میں یعنی خداوندِ عالم کی خاص حدود کہ جس تک کسی اور کی فکر نہیں بینچ عتی کے سواعالمِ مطلق سمجھا ہے۔

اس کے مناتھ ساتھ شیعہ علماء ہر دور بیں اس بات کے معقد رہے ہیں کہ امام اس دنیا میں بعنی خداوند عالم کے لئے مخصوص حدود کے سوا علم مطلق کا حال ہے اور کوئی الیک چیز نہیں ہے جو امام نہ جانتا ہو اور نہ کرسکتا ہو علاوہ ان چیزوں کے جو خدا کے ساتھ مخصوص ہیں۔ وہ شیعہ مور تھین جو امام جعفر صادق کو پانچ سو علوم کا حامل سمجھتے ہیں پہنے مرحلے میں اس غذہی عقیمہ کے زیر اثر رہے ہیں۔

دو مرا عال جس نے انہیں اپنے ذریر اللہ ایا وہ امام جعفر صادق کا نبوغ علمی تھا کیونکہ انہوں نے علوم کے بارے بین امام جعفر صادق سے جو پچھ سا تھا وہ ثابت کرتا تھا کہ آپ علمی مقا کہ آپ علمی میدان میں ایک غیر معمولی بستی ہیں اور جن مور خین نے آپ کے علمی تیجر کو دیکھا تھا وہ سیجھے تھے کہ الی بستی تمام علوم کی مالک ہے اور کیونکہ امام محمد علمی تیجر کو دیکھا تھا وہ سیجھے تھے کہ الی بستی تمام علوم کی مالک ہے اور کیونکہ امام محمد باقرے صدیث بھی نقل ہوئی کہ "علوم کی تعداد پانچ سو ہے" الذا بعض شیعہ مور خین باقرے سے میں نیادہ تھے۔

الشی ایک تدریس کرتے تھے۔

الشی ایک تاریس کرتے تھے۔

الشی ایک تاریس کرانے تھے۔

الشی ایک تاریس کی تقدیم کے بارے میں آئ سے کمیس زیادہ تھی تھا

اور برعلم كوچھوٹے چھوٹے حصول میں تقیم كرنا ہے۔

علم اعداد جو آج آیک علم ہے دور قدیم میں آٹھ علوم میں تقسیم ہوگیا تھا۔ اور عبارت تھا، جبح تقلیم ہوگیا تھا۔ اور عبارت تھا، جبح تفریق ضرب تقسیم ، جذر کعب تساعد جبرو مقابلہ۔ آج اس سب کو علم حساب کیا جاتا ہے اور لوگار تھم اور ڈر کومیٹری اور حساب عال بھی حساب ہی کا جزو ہوگئے ہیں اور سب کو ایک ہی علم شار کیا جاتا ہے۔ اس طرح علوم اوب ہیں علم کے ہر جز کو ایک علم شار کیا جاتا ہے۔ اس طرح علوم اوب ہیں علم کے ہر جز کو ایک علم شار کیا جاتا ہے۔ اس طرح علم تھا اور قافیہ کی شاخت ایک اور علم اسم اولی کو (علم بحور) رکھا گیا تھا اور دو سرے نام کو (علم قوانی)

بعض قدیم شعراء کمی ایک عرب شاعرے تمام تصائد کو یاد کرنے کو بھی علم کتے شے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عرب کے مشہور شاعراعثی کے بانچ قصائد یاد کرلیتا تو دعویٰ کرنا کہ پانچ علوم کا حال ہے۔

اس تقیم بندی کے ساتھ تقدیق کی جائئی ہے کہ بعض شیعہ مور خین کے بقول اہم جعفر صادق بائج سو علوم کو جانح تھے اور ان کی تدریس کرتے تھے لیکن علم کی اس تعریف کے مطابق جو آج کا ذوق سلیم کرتا ہے سیات قابل قبول نہیں کہ (اگر صرف انسانی لحاظ ہے فیصلہ کیا جائے) جعفر صادق یائج سو علوم کے حال تھے۔

جیساکہ ہم جانتے ہیں کہ آج ایک علم ممکن ہے کی فروعات کا حال ہو جن میں سے ہرایک علم شار ہو۔ طب کا علم وسیوں فروق علوم میں تقسیم ہے جس میں سے ہر ایک جداگانہ ہوتے ہوئے بھی دوسرے طبی علوم سے ربط رکھتا ہے۔

علم طب کا ایک شعبہ سرطان شای ہے کہ جو بہت وسعت اختیار کر گیا ہے لیکن جو مرطان شای ہے کہ و بہت وسعت اختیار کر گیا ہے لیکن جو مرطان شاس ہو اسے لاناً طب کے ویگر شعبوں مثلاً قلب شای گردش خون (Blood Pressure) اور علم اعصاب کے بارے میں گلیّت سے واقف ہوتا بھاہئے کیونکہ انسانی بدن کے تمام صے انسانی اعضاء کے کاموں کے اختیار سے باہم وابستہ ہیں اور جب کوئی سرطان کی بیاری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے خون کی گروش اور اعصاب پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ ارتباط کم و بیش دو سرے فری علوم میں بھی بایا جاتا

- 4

شیعہ علماء نے اس ووسری صدی ہجری میں کہ جو المام جعفر صاول کی صدی تھی آپ کے علوم کو وو برے طبقول میں تنتیم کرویا تھا اور یہ طبقہ بندی اب تک سوجود ہے۔

ان دو طبقول میں ہے ایک معقول ہے اور دو سرا منقول۔

آج علم کو ان شکلوں میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا کیونکہ علم منقول کو اس دور میں قبول نہیں کیا جاسکتا سوائے اس کے کہ اوب کو علم میں شار کیا جائے۔

اوب کی گزشتہ انواع میں ہے اب کوئی علم منقول پہلو کا حال نہیں اور حتیٰ علم ماریخ مکمل طور پر منقول نہیں اور آج کا مورخ محض آریج کے اس جھے کو منقول سمجھتہ ہے کہ جس پر عقلی لحاظ ہے اظہار نظر نہیں کر سکنا۔

## تاريخ امام جعفرصادق كي نظرمين

شیک پئر کے اشعار جو اوب کا جزو ہیں انہیں اس صورت سے قبول کرنا جائے کیونکہ ایک منقول علم بے لیکن آج کا مورخ جنگ واٹر لوکی تفصیلات کو منقول نہیں جانتا ہے۔ کیونکہ انہیں سیجھنے کے لئے عقل سے کام لیتا ہے جس طرح امام جعفر صادق ا ساڑھے بارہ سوسال پہلے کاریخ کی شخیق جس عقل استعمال کرتے تھے لندا آب تاریخ پر نقد و تبصرہ کے لحاظ ہے آج کے مورخ سے مختلف نہ تھے۔

یو ہانی موریخ "مروڈوٹ" نے اپنی ٹاریخ کے ایک مقدمے میں لکھا ہے کہ جس چیز کو عقل قبول نہیں کرتی میں بھی اسے قبول نہیں کرتا۔ حالاتکہ اس ٹاریخ میں بھی خلاف عقل اضافے پائے جاتے ہیں۔

اسلام میں نہام جعفر صادق وہ پہلے مخص ہیں جنوں نے آریخی روایات پر ناقدانہ نظر ڈالی ہے اور نشاندہ کی ہے کہ انسیں بغیر غورو فکر اور نقد و تبعرو کے تسلیم نہیں کرنا چاہئے۔ یہ آپ ہی تھے جو آریخ لکھنے میں (این جربر طبری) کے استاد اور میلی ہے اور جب این جربر طبری نے آریخ نوری کے لئے قلم اٹھایا تو اے آپ ہی کی وجہ سے معلوم ہوا کہ وہی چیزیں لکھنا چاہئیں جنہیں عقل تبول کرلے اور ایسے افسانوں سے اجتناب برتنا چاہئے جنہیں من کر لوگوں کو فیند آنے گئے۔

الم جعفر صادق سے قبل مشرق وسطلی میں تاریخ ایک الی چیز تھی جس کے بہت

ے جصے افسانوں کی حیثیت رکھتے تھے کیونکہ جو لوگ تاریخ سنتے یا پڑھتے تھے وہ اس کے افسانوں کو تشلیم کرتے تھے۔

ایک اختال کے مطابق اسلام سے قبل ایران میں تاریخ اور تاریخی کتابیں موجود تھیں جن کا ایک صفحہ بھی آج دستیاب نہیں ہے۔

بھا منشیوں اور ساسانیوں کے ابو مکتوبات دستیاب ہیں ان سے ثابت ہو آ ہے کہ قدیم ایران میں یہ اصول رائج تھا کہ واقعات کو منبط تحریر میں لاتے وقت قصّوں اور افسانوں کو آاریخ میں واخل نہیں کیاجا آتھا۔

۔ فا منظیوں اور ساسائیوں کے دور کے جو کھوہات باتی رہ گئے ہیں ان میں سے ایک بھی الیا ان میں سے ایک بھی الیا انسیں ہے جو قصنے کمانیاں بیان کرتا ہو بلکہ ان میں معتبر واقعات ورج ہوئے ہیں البت آن کے اندر این کے بادشاہوں کے قربی اثر ات ضرور بھلک رہے ہیں جن کے تکم البت آن کے اندر این کے بادشاہوں کے قربی اثر ات ضرور بھلک رہے ہیں۔ آگر فقدیم ایران میں اس مقل سلیم اور حسن جنی میں۔ آگر فقدیم ایران میں ہوتا جائے تو کم از کم کسی ایک بی باتی ماندہ تحریر میں کوئی افسانوی چیز نظر آتی۔

یہ شیس کما جاسکا کہ کمتوبات چو نکہ مختصر سے لندا ان میں اس کی سخجائش ہی تہ تھی کو نکہ بختص ہوں اس کی سخجائش ہی تہ تھی کیونکہ بخائش یا دشاہ کیونکہ بخائش یادشاہ دار ہوش اول کا کمتوب ہیں اگر چاہتے تو ان میں افسانوں کا اضافہ کما ہو تھی سے لیکن سوائے اراخ کے درج نہیں کیا۔ بسرحال چو نکہ ایران میں تجبی کمسکتے تھے لیکن سوائے اراخ کے اور پچھ درج نہیں کیا۔ بسرحال چو نکہ ایران میں تجبی اسلام کی تاریخ کی کتابیں باتی نہیں ہیں اندا نہیں کما جاسکتا ہے کہ ان میں افسانوں کا وجود تھایا نہیں۔(۱)

ا۔ فدائل نامہ جو شاہنامہ فرددی کا ماخذینا ایک روایت کے مطابق ساسانیوں کے دوریش لکھا گیا اور ہمیں معلوم ہے کہ اس میں صرف قصے کمانیاں ہی تھیں۔ اس کے آریخی افسائے ایک روایت کے مطابق اشکانیوں کے زمانے میں مرتب ہوئے۔ (فاری مترجم)

دوسری صدی جری کے بغراق میں جو الم جعفر صادق کا زمانہ کما جاتا ہے افسانہ
اور تاریخ باہم مخلوط تھے ہم بتا بچے ہیں کہ دوسری صدی جری کا بغراق اسلام میں
کتاب کے وجود میں آنے کا ابتدائی زمانہ ہے اور اس دور میں عربوں نے اپنے افکار کو
قلبند کرنے کے لئے نثرے کام لیا۔ اس لئے کہ شبہ پیدا نہ ہو۔ ہم سے شیں کہتے کہ
اس سے قبل عربوں میں نثر کا وجود ہی نہ تھا البتہ شافد نادر تھا اور دوسری صدی جری
کے بغراقل میں عربی زبان میں نثر کے مخلف نمونے اس طرح سے سامنے آئے جیسے
فصل بمار میں گل واو لے یک بیک نمو پاتے ہیں۔ ان میں بیشتر کتابیں آج باتی نمیں ہیں
اور انسیں جگوں کر زلوں اور سیلابوں وغیرہ نے نابود کروا ہے۔ لیکن ابن الندیم دراق
کے طفیل ہم ان کے ناموں اور کھنے والوں سے واقف ہیں نیز ہے کہ ان میں تاریخی
کی طفیل ہم ان کے ناموں اور کھنے والوں سے واقف ہیں نیز ہے کہ ان میں تاریخی
کتابیں بھی تحمیل لیکن تاریخ اس طرح کھی جاتی تھی کہ افسانوں سے پاک نمیں ہوتی

الم جعفر صادق می این کتاب کی تاریخی قدر و قیمت کے قائل نمیں ہے جس میں افسانوں کی آمیزش نظر آتی تھی۔ آپ کھتے ہے کہ افسانہ اور کمائی گمراہ کرتی ہے لازا اے تاریخ میں جگہ نمیں دیلی چاہئے۔ ای بناء پر آپ نے سب سے پہلے اسلام کی تاریخ پر نقذ و تبصرہ کو رواج دیا اور بقول ابنِ ابی الحدید جس کو اسلام میں تاریخ اور فرانسیی زبان میں "مستوار" کہتے ہیں سب سے پہلے امام جعفر صادق نے وضع کیا۔

تاریخ کا لفظ عربی زبان میں تھا لیکن جس کتاب کو فرانسیی زبان میں "مستوار" کے عمومی نام سے یاد کیا جاتا تھا اس پر اس کا اطلاق نمیں ہوتا تھا۔

اسلام سے تعلی عربوں کے پاس کوئی الیس کتاب شیں تھی جس کا فن کے لحاظ سے آریخ نام رکھتے۔ ان کی ٹاریخی روائشیں جیشہ اشعار کے قالب میں ڈھلتی تھیں۔ شعراء انسیں پڑھتے تھے اور سامعین یاد رکھتے تھے۔

اسلام کے بعد جب عربول میں کتاب نولی شروع ہوئی اور انہوں نے تاریخ کی کتابیں تکھیں تو ان کا عموی نام تاریخ نہیں رکھا بلک انہیں روایت کہتے تھے کما جاتا ہے ک "وساتير" كے نام سے جو آريخ فارى من كھي گئ وه بھى اى دور من فارى درى انبان من تحرير بولى-

سوال میہ ہے کہ آیا دو سری صدی ہجری میں دری زبان اس قدر وسعت حاصل کر چکی تھی کہ اس میں دساتیر جیسی کتاب کھی جائے؟ مید بات چیشِ نظررہے کہ محققین کی ایک جماعت دساتیر کو ایک جعلی آری سجھتی ہے جو صفوی دور میں وضع کی گئی ہے۔

امام جعفر صادق نے افسانے اور آریخ کے سلسلے میں ایک ایسا تکت بیان کیا ہے جو نشاندی کرنا ہے کہ آپ نے کم از کم اسلام میں ناریج کو ابتمائی حیثیت سے فائدہ پنجایا ہے۔

آپ نے قرمایا کہ جب تاریخ میں افساند شائل ہوجاتا ہے تو اس سے لوگول کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔

آری نے واقعیت اس لحاظ سے مغید ہے کہ آنے والی تسلیں اسلاف کے حالات و واقعات سے نسیحت حاصل کریں اور جو کام نقصان وہ نظر آئیں ان سے پر بیٹر کریں۔ ایج آری کا سب سے برا فائدہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ آنے والے گزرے ہوئے لوگوں کے واقعات سے سبق حاصل کرتے ہیں اور ان کاموں کی طرف قدم شیں بروان نہ ہوں۔ برجھاتے جنوں نے اسلاف کو بریاد کیا تاکہ ان کی طرح یہ بھی بریاد نہ ہوں۔

اس زماتے میں آسٹویا کا مشہور فلنی افرائیڈ" جو روحانی امراض کا معالج بھی تھا

ماریخ کے اس برے فائدے کی تصدیق کرتا تھا۔ البتہ کہنا تھا کہ بشری جذبہ خود غرضی کا ہوتا ہے

عبرت حاصل کرنے میں مانع ہوتے ہیں۔ انہیں میں ہے ایک جذبہ خود غرضی کا ہوتا ہے

اور خود غرضی انسان کو اس بات کی تلقین کرتی ہے کہ جو افقاد اسلاف کے اور آئی اور

انہیں برماد کیا وہ اس پر وارد نہ ہوگی کیونکہ یہ دو سرے زمانے میں زندگی بسر کررہا ہے اور

اسٹوں برماد کیا وہ اس پر وارد نہ ہوگی کیونکہ یہ دو سرے زمانے میں زندگی بسر کررہا ہے اور

یمال تک که اگر خود غرضی نه جو تب بھی بقول فرائیڈ دو مرے جذبات ماریخ -

نسیحت حاصل کرنے میں حاکل ہوتے ہیں۔ بسرحال افسانے کو تاریخ سے دور کرنے کے بارے میں امام جعفر صادق نے جو کچھ فرمایا ہے اس نے اسلام میں تاریخ پر نفذ و تبصرے کے سوقف کو معجم بنایا اور علم تاریخ کو وجود بخشا۔

گزشتہ صفات میں ہم نے بتایا ہے کہ امام جعفر صادق کے بعض علوم اپنے والد امام محمد باقر سے حاصل کئے لیکن بہت سے علوم جن کی آب اپنی درسگاہ میں تعلیم دیتے تھے ایسے شخصے جنہیں آپ فود اپنی محقیق سے حاصل کرتے تھے۔ منجملہ ان کے یہ سکلہ ہوگی اور یہ وہ معلومات تحییں جنہیں فود کہ خاک بسیط نہیں ہوتی اور یہ وہ معلومات تحیی جنہیں فود المام جعفر صادق نے دریافت کیا اور اپنے شاگردوں کو ان کی تعلیم دی۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ اسلام میں وہ پہلے محض جی جنہوں نے اس بات کا پتہ لگایا کہ ہوا میں ایک ایس ایسے موجود ہے جو آگ جلانے کا فرایعہ بنی ہے۔ اور وہی چیز دھاتوں کے فاسد ہونے کا باعث بنی ہے۔

ہم نے المام جعفر صادق کا یہ قول بھی پڑھا ہے کہ دد مری ونیاؤں میں دد طرح کے علم موجود ہیں ایک دہ جسم اپنی عقل سے حاصل کرتے ہیں اور دو مرے وہ جے شاید عقل سے حاصل کرتے ہیں اور دو مرے وہ جے شاید عقل سے محصة ممکن نہ ہو۔ آپ ہی نے یہ بھی بتایا ہے کہ غالباً دو مری ونیاؤں سے ایسے علوم کے حافل جنہیں ہم نہیں جانے اس کوشش میں ہیں کہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں لیکن چو تکہ ہم ان کے علم سے آگاہ نہیں ہیں اور ان کی زبان کو نہیں جھے "

امام جعفر صادق کی نظری دو مری و نیاؤں کے موجودات حقیقی اور واقعی چیزی ہیں کیونکہ قرآن مجید میں انس بینی نوع بشرکے ساتھ ساتھ جن کا تذکرہ بھی موجود ہے۔
لینی وہ موجودات جو نظر شیں آئے بیمال تک کہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن آئے گا جب تمام انسان اور وہ موجودات ہو نظر نہیں آئے ایک جگہ اکھٹا ہوں گے اور ایک جن جمع ہوں گے۔ لیکن امام جعفر صادق سے آبل ایک جی جمع موں گے۔ لیکن امام جعفر صادق سے آبل ایک جی جمع موں کے۔ لیکن امام جعفر صادق سے آبل ایک جی علوم کے بارے بیس جمع ہوں گے۔ لیکن امام جعفر صادق سے آبل ان مخلوقات کے علوم کے بارے بیس جو نگاہوں سے پوشیدہ ہیں یا وہ مری دنیاؤں کے ان مخلوقات کے علوم کے بارے بیس جو نگاہوں سے پوشیدہ ہیں یا وہ مری دنیاؤں کے

موجودات ہیں اور یہ کہ ممکن ہے وہ انسانوں سے رابطہ کرتا چاہتے ہوں لیکن انسان ان کی دبان نہیں سمجھتا کچھ نہیں کما گیا اور آپ کے بعد بھی انسویں صدی عیسوی تک کسی نے اس موضوع پر کوئی الی بات نہیں کی جو قاتلِ توجہ ہو۔ یماں تک کہ انسویں صدی عیسوی میں فرانس کے کامیل فلا ماریون نے اس موضوع پر گفتگو کی اور نوع انسانی کے ساتھ واس کے عامل فلا ماریون نے اس موضوع پر گفتگو کی اور نوع انسانی کے ساتھ واس کے ساتھ رابطے کے باشدوں کے ساتھ رابطے کے بارے میں بغیر کئی تیجہ کے چند نظریے پیش کے کیونکہ اس وقت میک نیکنیک اس حد بارے مربطے میں واغل ہو سکا۔

تجراتی حیثیت سے ۱۹۲۰ء میں پہلی بار معلوم ہوا کہ ویگر ونیاؤں کے باشندے زمین والول سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس سال اٹلی کا "مار کونی" عملی طور پر وائر لیس ے کام لینے والا پہلا مخص ہے۔ اٹلی کی بحری فوج کے اضران کی ایک میٹنگ میں جو اٹلی کے امیر البحر "کاونٹ میلو" کی صدارت میں منعقد ہوئی تھی اس نے کما کہ میں اپنے جماز کے وائرلیس اسٹیشن پر کھ ارس وصول کررہا ہوں جنہیں بلاشیہ کوئی ہوشمند اور صاحب علم و فن مخلوق كرة زمين ير بسن والول سے رابطه قائم كرنے كے لئے بھيج ربى ب-(١٩٤٢ء مين امريك كے ہفتہ وار رسالے "ثائم" في جو علمي مقالات كو سلسلہ وار شائع نہیں کر آ تھا بلکہ اس کے تمام علمی مقالے ایک ہی شارے میں مکمل ہوجاتے تھے سی شاروں میں چند علمی مقالے شائع کئے جن کا برا حصہ دوسری ونیاؤں کے باشندول کے ساتھ ارتباط کے بارے میں تھا اور اس رسالے نے زیادہ تر ان تجیات پر تکیہ کیا جو اب سودیت یونین می دو سرے کول سے رابط قائم کرنے کے لئے عمل میں آتے میں۔ اس نے کما کہ روی سائنس وال جو رید ہوئیلی اسکو پول کے ذریعے تجمیات میں مشخول ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں رکھتے کہ دیگر کردں ہے جو نظام سنسی سے باہرواقع یں اس ونیا کی باشعور کلوقات کے لئے کھ پینامات سے جاتے ہیں جنہیں زمین کے ریڈ پوٹیلی اسکوپ بھی وصول کرتے ہیں۔ البتہ ان پیغامات کا جواب دینے اور اس کے بعد ود سری ونیاؤں کے باقعم موجودات کی طرف سے جواب البواب حاصل کرنے میں بقول

رسالہ "نائم" ایک زبانی مشکل ہے اور یہ کہ ہمارے گئے پیغام سیجینے والی سب سے نزدیک دنیا بھی ہم سے ایک سو نوری سال کے فاصلے پر ہے النذا روی سائنس دان آگر آج اس کے پیغام کا جواب روانہ کریں تو یہ سو سال گزرنے کے بعد زمین کے نزدیک ترین ہمسائے تک پہنچ سکے گا اور پھرمزید ایک سو سال تک انتظار کرنا پڑے گا آکہ اس کا جواب ہمارے میسال موصول ہو سکے اور بقول مجلّہ "فائم" بعض پیغامات تو ایس دنیاؤں کا جواب ہمارے میسال موصول ہو سکے اور بقول مجلّہ "فائم" بعض پیغامات تو ایس دنیاؤں سے آرہ جی جن کا فاصلہ زمین سے اس قدر زیادہ ہے کہ جس وقت ان کے پیغامات کے مول گئے ہوں گئے ہوں گئے ہوں گئے ہوں گئے ہوں گئے ہوں گا؟

رسالہ "منائم" نے اپنے سلسلہ وار مقالات میں یہ بھی لکھا ہے کہ انسانوں نے پہلی 
ہار جب اپنے تجربے سے وریافت کیا کہ دو مری دنیاؤں میں بھی باشعور تفوق موجود ہے 
تو ایسا ۱۹۳۰ء میں اٹلی کے مارکوئی کے ذریعے عمل میں آیا اور اس بناء پر امیر البحر کاونٹ میلوکی لڑکی نے مجلہ ٹائم کو ایک خط لکھا جو اس کے ۲۱ مئی سے ۱۹۵ء کے شارے میں چھیا 
ہاور وہ لڑکی آج محمل عورت ہے اس نے کما ہے کہ وہ خور گواہ ہے کہ مارکوئی نے 
اس کے باب امیر البحر میلو سے کما تھا کہ وہ اپنے جماز "الت کوا" کے وائرلیس اسٹیشن پر 
دیگر دنیاؤں کے پیغلات و سول کرتا ہے

مارکونی بھی اپنے تجربے کو وست نہ دے سکا کیونکہ ابھی ریڈیوٹیلی اسکوپ کی ایجاد 
نہیں ہوئی تھی اور معمول نؤری ٹیلی اسکوپوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ نظام سٹسی 
ے باہر کے کرول کا بخوبی مشاہدہ کرسکیں دوسرے یہ کہ معمول ٹیلی اسکوپ ۱۹۴۴ء میں 
کرور تھے اور اس وقت تک امریکہ کے کوہ "پالومر" کے اوپر تائم رصد گاہ کے 
ٹیلی اسکوپ کی بڑی وور بین جس کا تظریا کی میٹر ہے نہیں بنی تھی کہ اس کے ذریعے ان 
کمکشانوں کا جو زمین ہے وو ہزار ملین نوری سال کے فاصلے پر ہیں معائد کیا جاتا۔ (۱)

<sup>۔</sup> اس دور بین کی تیا ری ۱۹۳۶ء سے شروع ہوئی اور جب اس کا بچھلا ہوا مادہ بھٹی ہے (بقیہ عاشیہ اسکے مشح پر)

اس ٹیلی اسکوپ کے کام کے آغاز کے بعد معلوم ہوا کہ اس کے ذریعے دوسری دنیاؤں میں رہنے والوں سے رابط قائم کرنے کا مقصد حاصل نہیں کیا جاسکن کوہ پالومر کی رصدگاہ کا یہ نوری ٹیلی اسکوپ آگرچہ کمکشانوں کو دیکن تھا جن کا فاصلہ زمین سے دو ہزار کمین (دو ارب) نوری سال ہے لیکن انہیں آسان میں ایک برے نقطے کی مائند مشاہدہ کرتا اور اکلی وسعت و عظمت کا اندازہ نہیں کرسکن تھا۔

#### 

### (گزشته صلح کا حاشیه)

نکال کر سانتے میں والا گیا تو یہ طے کیا گیا کہ پھلے ہوئے مادے کو جس کا درجہ حرارت یارہ سو
وگری تھا۔ بھرری سمور کیا جائے ماکہ دور بین میں کوئی بلیلہ اور شکاف پیدا نہ ہو۔ چنانچہ
مخصوص وَرائع ہے اس کی حرارت کو محفوظ کیا گیا اور ایک ون میں ایک وگری کے حساب سے
مگری کو کم کیا گیا یمال تک کہ تین سال اور ایک سوپانچ وٹول میں وہ دور بین سرو ہوئی اس
کے بعد اسے تراشے والے کے سرد کیا گیا۔ اس کے تراش کا بیانہ ایک می بھرکا ایک
لاکھواں حصہ تھا۔ جو اس زمانے میں جب کہ ابھی دوسری جنگ عظیم شروع نمیں ہوئی تھی
نیکنیک کا ایک ناور نمونہ شار کیا جا آتھا۔ بالا تحرام 194ء میں جب امریکہ جنگ میں شامل ہوچکا تھا
یہ دوروں اور کے ستاروں کا مشاہدہ کرتے کے تابل جواب اس وقت سے لے کر اب تک ونیا کے
وردورا ز کے ستاروں کا مشاہدہ کرتے کے تابل ہوا۔ اس وقت سے لے کر اب تک ونیا کے
متعتی ممالک نے بہت سی وکش چیزیں ایجاد کیں۔ لیکن نوری ٹیل اسکوپ سازی میں کوئی ایک

# انسانی جسم کی ساخت کے بارے میں امام جعفرصادق کا نظریہ

الم جعفر صادق مجمی و گیر مسلمانوں کی ماند میں کہتے تھے کہ انسان خاک ہے پیدا کیا اللہ جیئر صادق مجمی و گیر مسلمانوں میں فرق بیہ تھا کہ آپ انسانی خلقت کے بارے میں کچھ الیں باتیں بھی کہتے تھے جو اس دور کے کمی مسلمان کی عقل میں نہیں آتی تھے۔ بارے میں جھی کوئی مسلمان اس سلسلے میں الم جعفر صادق کی طرح کوئی شخص کچھ کہتا تھا تو وہ براہ راست یا بالواسطہ کرے کوئی شخص کچھ کہتا تھا تو وہ براہ راست یا بالواسطہ آپ کے شاگردوں سے سنی ہوئی بات ہوتی تھی۔

آپ فرماتے متے کہ وہ تمام چیزیں جو خاک میں ہیں انسانی جم میں بھی موجود ہیں البت ایک بی تناسب سے شیں ہیں۔ ان میں سے بعض انسان کے جم میں بہت زیادہ البت ایک بی تناسب سے شیں اور جوچیزیں زیادہ ہیں ان میں بھی مساوات ضیں ہے بلکہ ایک دو مرے سے کم و بیش ہیں۔

آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ انسانی جسم میں چار چیزیں زیادہ اور آٹھ چیزیں کم ہیں اور آٹھ چیزیں انسانی بدن میں بہت کم مقدار میں پائی جاتی ہیں۔

انسانی جم کی ساخت کے بارے میں یہ نظریہ جو امام جعفر صادق کی طرف سے چین کیا گیا اس قدر الجھو آ ہے کہ انسان سوچا ہے کہ کیا آیا جیسا کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امام جعفر صادق علم امامت کے حامل تھے۔ اور آپ کا یہ نظریہ 'بشری علوم کا نہیں بلکہ علم امامت کا متیجہ ہے؟ کیونکہ ہمارا تم و ادراک ایسی چیز کو قبول شیس کرنا کہ ایک عام عالم جو بشری معلوات سے استفادہ کرتا ہو' ساڑھے بارہ سو سال قبل ایک ایسی حقیقت و وا تعیت کا پند لگالے۔ کیا تا بغہ ہستیوں کو عام افراد پر یہ اشیاز حاصل شیس کہ ان کے ذہمن الیسی چیزوں کے انگشاف وادراک کے حامل ہوتے ہیں جن تک عام آدمی پنی جمی شیس سکتا اور ان کی نگاہیں اس علاقہ میں جو دو مرول سے نزدیک جمل کے اندھیرے میں دوبا ہوا ہے الیسی چیزوں کودیکھتی ہیں جو دد مروں کو نظر نہیں آتیں۔ اندھیرے میں دوبا ہوا ہے الیسی چیزوں کودیکھتی ہیں جو دد مروں کو نظر نہیں آتیں۔ اندھیرے میں نہ ہوں تو تا بغہ ہستیوں اور ایک عام آدمی کے درمیان کیا اختیاز ہے۔ اگر ایسی چیزیں نہ ہوں تو تا بغہ ہستیوں اور ایک عام آدمی کے درمیان کیا اختیاز ہے۔

آگر الیکی چیزیں نہ ہوں تو نا بغہ ہستیوں اور ایک عام آدی کے درمیان کیا اقبیاز ہے۔ المام جعفر صادق اس کھافا ہے نا بغہ تھ کہ آپ کی عشل الیک چیزوں کو درک کرتی متی جو دد مرول کے لئے قابلی اوراک نہ تھیں اور آپ کی نگاہیں الیک چیزوں کو دکھ رہی تھیں جو وہ مرے نہیں دکھے کتے تھے۔(ا)

بعض لوگوں کا کمنا ہے کہ تمام معلومات انسان کے باطن میں ہوتی ہیں لیکن افراد کے ظاہری اور باطنی شعور کے درمیان ایک دہنر پروہ موجود ہے ۔ جو اس بات میں مانع ہے کہ لوگ اپنے باطنی شعور کی لامحدود تنول کا نظارہ کریں اور وہاں موجود معلومات سے استفادہ کریں۔

نوابغ اور عام انسانوں میں فرق یمی ہے کہ دہ اینے باطنی شعور کی لامحدودیوں کو دیکھ سے بیں اور اسکی معلومات سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

ہنری بر حمن (فرانسیبی فلسفی جس کا ۱۹۹۳ء میں ۸سال کی عمر میں انتقال ہوا) کتا ہے کہ ایٹم کیونکہ زمین کی پیدائش کے وقت ہے یا کا نتات کے آغاز سے تبل ہی موجود تھا

اس مقام پر سیحی مقالد نگاروں نے اپنے عقیدے کے مطابق یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اہام جعفر صادق کے یہ نظریات و انگشافات ضروری نہیں کہ علم امامت کی وج سے بول بلکہ ایک عبقری اور غیر معمولی عقل و شعور کا حال فرو بھی ایس اخیازی اور خصوصی باتین دریافت کر سکتا ہے جن پر عام آدمی تاورنہ ہوں۔
 (مترجم اردو)

اس لئے وہ کا نگات کے متعلق تمام معلومات رکھتا ہے اور بطریقِ اولی انسائی بدن کے جائدار غلیے اپنے وجود سے لے کر آج تک کی تمام معلومات اور دنیا کی تاریخ سے آگاہ بنوں گے۔

لا محدود باطنی شعور کا نظارہ کرنے کی صلاحیت کو بر کس "طاقت اور روحانی قوت" کا نام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نا بغہ ہستیول کا عام افراد سے فرق کی ہو ؟ ہے کہ ان کی "طاقت اور روحانی قوت" دو سرول سے زیادہ ہوتی ہے اور دہ انسانی بدن کے خلول میں موجود معلومات سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

الم جعفر صادق نے جو خواہ شیعوں کے عقیدے کے مطابق علم المت رکھتے ہوں اوس سے مطابق اللہ جعفر صادق نے جو اوس کے مطابق اپنے باطنی شعور سے کام لیتے ہوں یا ہنری سعور باطنی کا نظریہ رکھنے والوں کے مطابق اپنی طاقتور روحانی قوت سے استفادہ کرتے ہوں ۔ جم انسانی کی تخلیق و تفکیل کے بارے میں ایسی بات کسی ہے جو ثابت کرتی ہے کہ آپ این دور کے نیز اپنے بعد آنے والے زمانوں کے انسانوں کے درمیان علم اجسام کے الحاظ سے ایک منفرہ شخصیت کے مالک تھے کیونکہ آج ساڑھے بارہ سو سال گزرنے کے لحاظ سے ایک منفرہ شخصیت کے مالک تھے کیونکہ آج ساڑھے بارہ سو سال گزرنے کے بعد آپ کا نظریہ علمی منبیت سے ثابت ہوچکا ہے اور اس کی صحت میں کوئی شک وشبہ نمیں بایا جانا۔ آپ نے صرف ان عناصر کے نام نمیں لئے ہیں جو انسانی بدن میں موجود نمیں بایا جانا۔ آپ نے صرف ان عناصر کے نام نمیں لئے ہیں جو انسانی بدن میں موجود نمیں

یہ بتارینا ضروری ہے کہ امام جعفر صادق ؓ نے بتایا ہے کہ انسانی جم میں ہر وہ چیز موجود ہے جو زمین میں ہے ' جو کچھ کرہ زمین میں ہے وہ ایک سو دو(۱۰۲) عناصر سے وجود میں آیا ہے اور یمی ایک سو دو عناصر جہم انسانی میں بھی موجود ہیں۔ البتہ ان میں سے بعض عناصر کا توازن انسان کے بدن میں اس قدر کم ہے کہ اب تک ان کی حقیقی مقدار کا تعین نہیں کیا جاسکا ہے۔

امام جعفر صادق کے اس قول کو جو بچھ خاک میں ہے جسم انسانی میں ہمی ہے ایس کی غیر معمولی فھم و فراست کی دلیل نہیں کہا جاسکنا کیونکہ جو محض سے عقیدہ رکھتا ہو کہ آدى منى سے بنا ہے وہ اس نتیج تک پہنے سكتا ہے كہ جو پچھ منى بين ہے وہ آدى كے بدان بنى ہوں ہو اوى كے بدان بنى موجود ہے البتہ جو چيز آپ كى فير معمولى... صلاحيت اور عقل ووائش پر ولالت كرتى ہے وہ يہ ہے كہ آپ نے فريا ہے كہ "جو پچھ فاك بيں ہے وہ آدى كے بدان بنى ہى موجود ہے اس طرح ہے كہ ان بنى سے جار اجزاء زياوہ الله ان سے كم اور ديگر آٹھ ان سے بہت كم بيں" جيساك ہم بناچكے بيں آج يہ نظريہ ثابت ہوچكا ہے۔

جو آٹھ عناصر 'الم جعفر صادق کے قول کے مطابق انبانی جم میں بہت کم ہیں وہ یہ ہیں مولید نہیں مولید (Copper) کوبالٹ (Cobalt) میکنیز (Manganese) آزر (Cobalt) جست (Zinc) اور سیسہ (Manganese) سوڈیم جو آٹھ عناصر نہ کورہ آٹھ سے نہتا زیادہ ہیں یہ ہیں سیکشیشم (Phosphorus) سوڈیم (Calcium) نوائیم (Phosphorus) کارین (Calcium) کورین (Chlorine) کورین (Chlorine) کارین (Chlorine) کارین (Carbon) کارین (Carbon) کارین (Carbon) کارین (Carbon) کارین (Hydrogen)

انسانی جم میں ان عناصر کا پید لگانا کوئی ایک یا دو دن کا کام نہ تھا۔ یہ کام اٹھارہویں صدی عیسوی کے آغازے علم تشریح الاعشاء (Anatomy) کے ساتھ شروع ہوا اور اس فن میں دو قوموں نے بیش قدی کی ایک فرانس دالے اور دو سرے آسٹویا والے۔ دیگر ممالک میں جم کی چیر پھاڑ اور تشریح کا بہت کم رواج تھا۔ اور مشرقی ممالک میں تو اس کا وجود ہی نہ تھا۔ پورپ کے ملکوں میں آر تھوڈ کس کیشو لک اور پروٹسٹنٹ کلیسا اس کا وجود ہی نہ تھا۔ پورپ کے ملکوں میں آر تھوڈ کس کیشو لک اور پروٹسٹنٹ کلیسا اس کی مخالفت کرتے تھے البتہ آسٹویا اور فرانس میں کلیسا کی تھام کھلا مخالفت کے بغیر اس کی مخالفت کے بغیر اس پر عمل ہو آ تھا۔ اس کے باوجود "مارا" کے دور تک فرانس میں عملی جراحی زیادہ اس پر عمل ہو آ تھا۔ اس کے باوجود "مارا" کے دور تک فرانس میں مشہور و معروف دست نہیں پاسکا اور تقریباً پوشیدہ ہی رہا۔ "مارا" نے اس سلط میں مشہور و معروف

دانشوروں کی عدمے میہ جاننے کے لئے کہ آدمی کا بدن کن عناصرے مرکب ہے نظام جسمانی کا تجزیہ کیا تھا۔

"مارا" کے بعد اس کے شاگروول نے بید کام جاری رکھا اور عمل جراحی کے ذریعے بدن کی ساخت کا تجربیہ کرتے رہے۔ یہ طریقہ کار بوری انیسویں صدی اور بیسوی صدی فیسوی کے آغاز تک قائم رہا اور ترقی کرنا رہا۔ یہ عمل جراجی جو اتھارہویں صدی کے آغاز میں تقریباً فرانس اور آسرا تک محدود تھا۔ بورپ کے دیگر ممالک میں اور پھر دو سرے برا عظموں کے سمی ملکوں میں رائج ہوجیا اور آج سوائے ان بعض ممالک کے کہ جمال طب اور جراحی کی ورس گاہیں نہیں ہیں ہر جگہ رائج ہے جمال جمال سے کام ہورہا ہے وہاں ان عناصر کے بارے میں بھی شخین ہورہی ہے جن سے انسان کا جسم مركب ہے۔ مجمى مجمى وو مركزول كے ورميان جزئى باقول ميس تو انسلاف موجا ما ہے كيكن بڑے سَائج میں کوئی اختلاف شیں ہے اور جو ساسب امام جعفر صاول کے بیان فرمایا تھا وہ تمام ممالک میں ہر تندرست آدمی کے متعلق مسلم اور معترب- مثال کے طور پر تمام ملكوں ميں جس تندرست مرديا عورت كاوزن بينتاليس كلوگرام جو اسكے بدن ميں الله کلوگرام کارین موجود ہو تا ہے اور ہم بتا چکے ہیں کہ کارین ان چار عناصر میں سے ایک ہے جو جم انسانی کے اندر زیادہ مقدار میں موجود ہیں۔ ای طرح اس محض کے بدك میں ۵/۴ کلوگرام ہائیڈروجن پائی جاتی ہے۔

البتہ آگر کمی شخص کی پرانی بہاری کی وجہ ہے اس کے بدن کے عصلات کنوور ہونے گئیں یا فاقہ کشی کی وجہ ہے اس کے جسم میں ہائیڈروجن کی ہے مقدار ہاتی نمیں رہے گی ایس کے باوجود ہر نسل کے آدمیوں میں خواہ وہ سفید ہوں یا سیاہ یا ذرد مین تنیو نمیں رہے گی ایس کے بدنوں میں کی جار عناصر بعنی آسیجن کارین ' بائیڈروجن اور تاکمروجن دیگر عناصر ہے بین اس کے بعد آٹھ عناصر ان چار عناصر ہے کم مقدار میں پائے جاتے ہوئے ہیں۔ ان کے بعد آٹھ عناصر ان چار عناصر ہے کم مقدار میں پائے جاتے ہوئے ہیں۔ یہ تناسب تمام شدرست انسانوں میں جاہے وہ منطقہ قطبی میں رہے ہوں یا منطقہ ہیں۔ یہ تناسب تمام شدرست انسانوں میں جاہے وہ منطقہ قطبی میں رہے ہوں یا منطقہ ہیں۔ یہ تناسب تمام شدرست انسانوں میں جاہے وہ منطقہ قطبی میں رہے ہوں یا منطقہ

استوائی میں بشرطیکہ ان کا جسمانی وزن اور عمر پرابر ہو' میساں طور پر قائم ہے اور ڈیڑھ سو سال یا اس سے زیادہ کے مطالعات و تجربات' جسمِ انسانی کی تفکیل کے موضوع پر امام جعفرصاوق کے نظریے کی تائید کررہے ہیں۔

انسان کے نظامِ جسمانی کا تجزیہ جاہے وہ مردہ اجزاء کے متعلق ہویا ان اجزاء کے ملسلے میں جو ابھی زندہ ہیں۔ (مثلاً وہ چیزیں جو آپریشن وغیرہ میں بدن سے جدا ہوتی ہیں) جاری رہنا ہے سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ آیا سارے عناصر جو زمین کی دنیا میں ہیں انسان کے بدن میں بھی موجود ہیں یا ہمیں؟

ان میں سے بعض عناصر انسانی جسم کے عضلات یا بڈیوں کی ساخت میں نہیں پائے کیے لیکن خیال ہے کہ یہ بھی بدن کے اندر موجود ہیں۔۔۔۔۔۔ اس بتا پر ابھی تک اس کا انکشاف شیں ہوا ہے کہ یہ بست ہی کم مقدار میں جسم کے اندر موجود ہیں اور تجریہ گاہیں اب تک ان کے وجود کا پہتہ نہیں لگاسکی ہیں البتہ چو نکد چھوٹی اور بار یک تجریہ گاہیں اب تک ان کے وجود کا پہتہ نہیں لگاسکی ہیں البتہ چو نکد چھوٹی اور بار یک چیزوں کی شخصی کا کام آگے براہ رہا ہے۔ لنذا امید کی جاتی ہے کہ ایک ون انسانی جسم کے تمام عناصر کا انکشاف ہوجائے گا اور بتایا جاسکہ گاکہ اس کے اندر ہر عضر کس مقدار میں ہیں؟ اعتصاء کے فرائش کے لحاظ سے بدن کے اندر اس کے کیا اثر ات ہوتے ہیں؟ اور اس کی کیا اثر ات ہوتے ہیں؟

### ابراہیم ابنِ طهمان اور ایک قانونی مسئلہ

الم جعفر صادق کے شاگرد ابراہیم ابن طعان نے ایک سلد نقل کیا ہے جو ایک عباس خیاری خلیف عباس کے ایک معزول کرنے کے بارے میں ہے جب کہ یہ معلوم ہوجائے کہ وہ خلافت کا اہل شیں ہے۔

ابراہیم ابن طمان کے علاوہ آپ کے کسی اور شاگرد سے اس موضوع کو نقل شیں کیاگیا ہے۔

ابراہیم ابن طمان کے قول کے مطابق آیک روز امام جعفر صادق کے محفر درس میں یہ سوال پیش ہوا کہ آیا اسلای فقہ میں کوئی الی بنیاد موجود ہے جس کے باعث الیسے فلیفہ کو برطرف کیا جاسکے جو ظافت کی الجیت نہ رکھتا ہو؟ اور اگر کوئی ایسا اصول موجود نہیں ہے تو ایس صورت میں کیا آپ کی طرف سے فقہ میں کوئی ایسا تھم شامل نہیں ہونا چاہئے؟

قبل اس کے کہ ہم این طمان کی روایت کا تحقہ نقل کرین یہ ہتارینا ضروری ہے کہ فرہب شیعہ کی فقد میں امام کو منصب سے معزول کرنے سے متعلق کوئی اصل موجود ضیع ہے کہ ناملی کا سوال نہ کبھی پیش آیا ہے نہ پیش آئے گا۔

شیعوں کے عقیدے کے مطابق امام خداکی طرف سے منتف ہوتا ہے اور معصوم ہوتا ہے۔ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امام کی اہلیت اور صلاحیت میں ذرہ برابر بھی شبہ شیں ہوسکا کیونکہ اس کا انتخاب فداکی طرف سے ہوتا ہے اور جو مخص اس منصب کے لیے خداکی طرف سے موتا ہے اور جو مخص اس منصب کے بیے خداکی طرف سے مخوم نہیں ہوتا ہے اور ہر کر گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا۔ وہ اگرچہ انسانی جم رکھتا ہے لیکن چونکہ مانوق بشر روح کا حال ہوتا ہے لافا اس سے گناہ سرزد نہیں ہوسکتا۔ یمی سبب ہے کہ شیعہ نہ جب میں ایسے کسی تھم کا وجود نہیں ہوسکتا جس کی بناء پر ایک امام عمدے سے برطرف ہوجائے اس لیے کسی تھم کا ایسے تھم کے اجراء کا بھی موقع بی نہیں آئے۔

ندہبر شید میں امام چونکہ قضاوت میں دھوکا نہیں کھانا اور ناحق فیصلہ نہیں کرتا الندا دہ بھترین قاضی بھی ہوتا ہے دھوکا نہ کھانے کی دجہ یہ ہو کہ وہ عالم ہوتا ہے اور بشری علم سے زیادہ آگائی رکھتا ہے 'چتانچہ جس وقت کوئی فریادی اس کے سامنے حاضر ہوکر کسی کی شکایت کرتا ہے اور معاعلیہ کو بلایا جاتا ہے تو امام سجے لیتا ہے کہ آیا مدعی حق برے یا نہیں؟

آیا تمبل اس کے کہ فریادی امام کے سامنے حاضر ہوکر شکایت کرے امام اس ظلم سے باخبر ہو آ ہے یا نہیں جو اس پر کیا گیا ہے ہ

شیعوں کے عقیدے میں وہ پہلے سے باخیر نمیں ہوتا کیونکہ امام کسی موضوع کے بارے میں اس وقت اطلاع حاصل کرتا ہے جب اس کی طرف متوجہ ہونے کا اراوہ کرے یا کوئی بھی دو مرا اس کی توجہ کو اس طرف مبذول کرائے۔

المام خطا نہیں کرتا جگزاہ کا مرتکب نہیں ہوتا اور منصب امامت کے لیے مب سے زیادہ لائق ہوتا ہے کیونکہ خدا کی طرف سے چنا ہوا ہوتا ہے۔ ای بناء پر ند مب شیعہ میں اے برطرف کرنے کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔

البیتہ عبای خلیفہ شیعوں کے زریک' خدا کا چنا ہوا نسیں تھا اور جیسا کہ ہمارا مشاہدہ ہے ان میں سے بعض تو علانیہ اور ٹھکم گھلا گناہ کا ار تکاب کرتے ہیںے۔

بقول ابن طمان امام جعفرصادق کے شاکرووں نے نااہل فلیف کو معزول کرنے کا

مسئلہ اٹھایا اور کہا کہ اگر اسلامی فقہ بیں اس موضوع پر کوئی تھم نمیں ہے تو اسے فقہ بیں واخل کرتا چاہئے لیکن بربتائے روایت امام جعفر صادق نے اس تجویز کو قبول نمیں فرمایا اور تااہل ظیفہ کی برطرفی کے لیے فقہ بین کسی اصول کو شامل کرنے پر راضی نمیں ہوئے۔

موال کیا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق کے اپنے شاگردوں کی درخواست کیوں منظور نسیں کی! اور غیر صالح خلیفہ کو معزول کرنے کے لیے فقہ اسلامی میں کسی اصول کا اضافہ کرتے پر آمادہ کیوں نہیں ہوئے؟

قواس کا سب یہ تفاکہ آپ عہاسی خلفاء کے مقابل علانیہ محاذ آرائی کی ابتداء نہیں کرنا چاہتے تھے جس طرح آپ کے جدید کوار حسن ابن علی نے محادیہ ہے جنگ نہیں کی اور ان کے بعد امام زین العابدین اور امام محمد باقر علیہ السلام نے اموی اور عہاس خلفاء ہے جنگ آزمائی نہیں کی امام جعفر صادق نے بھی عہاس خلفاء ہے نبرد آزمائی بیند نہ کی۔ اگر آپ نہ کورہ اصول کو فقہ میں وافل کرتے تو آپ کے اور خلفاء ہی عماس کے درمیان لڑائی کھن جاتی اور آپ ایسا نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں برادر کشی کا سلمانہ قائم ہو۔

قطع نظراس سے کہ شیعہ امام کو ایک کال ہتی اور معصوم جانتے ہیں نیز قطع نظر اس سے کہ امام جعفر صادق سے نہیں چاہتے تھ کہ اس اصول کو فقہ میں داخل کریں جس سے براور کشی کی جنگ کا راستہ کھل جائے آری جاتی ہے کہ بونان کے سوا دنیا کے کسی اور ملک میں قانون کے اندر ۱۳۱۸ء تک کوئی ایسی دفعہ شامل نہ تھی جس کے ذریعے ایک نالائق حکران کو کدی سے آبارا جاسکے۔

قدیم بونان کے بعض شرول میں جبکہ ہر شرایک خود مخار علاقہ تھا اور ہر ایک میں جمہوری نظام طومت قائم تھا۔ قانون کے تحت نااہل حکمران کو شہدر کردیا جاتا تھا اور اس کے لیے مجلس قانون سازکی وو تمائی اکثریت کی رائے ضروری تھی قدیم روم کے قوانین میں بھی جن کے تغیرات کئی اووار پر تقتیم ہوتے ہیں مجلس قانون سازکی رائے ے فرماندا کو برطرف کرنے کا کوئی نمونہ تھارے سامنے نمیں ہے' البتہ بھی بھی کوئی رکن پارلینٹ حکران کی مخالفت کرتا تھا جن میں سے ایک مشہور ترین مخصیت کاٹون اصغر کی تھی جو میزرجولیس قیصر روم کی شدید مخالفت کرتا تھا اور جس نے ہالا تر اسم قبل مسیح میں خود کشی کرلی۔ لیکن ممبرانِ پارلینٹ کی خاص قانون کے ذریعے جس طرح سے آج امریکہ کے آئین میں بایا جاتا ہے' حکران کو معزول نمیں کریکتے تھے۔

کیتولک عیمائیوں کے کلیسائی ایک ہزار نوسوسال کی دے بیس بھی نمیں دیکھا گیا کہ پوپ میچی کلیسا کے قانون اور فقہ کے مطابق برطرفی کا سراوار قرار پایا ہو۔ اب شک یمال وو سو اس پوپ میٹی ہوئی ہیں اور انیس صدیوں کے طویل دور بیس بھی ایسا انفاق نمیں ہوا کہ ان بیس سے ایک بھی عیمائیوں کے قانونی اقدام سے معزول ہوا ہو۔ ان بیس بعض اپنے عمدے سے الگ ضرور ہوئے اور چودہویں صدی عیموی بھوا ہو۔ ان بیس بعض اپنے عمدے سے الگ ضرور ہوئے اور چودہویں صدی عیموی بیس تقریباً سر سال میک دارالحکومت روم کو چھوڑ کر فرانس کے شر آوان یاف بیس رہنے بی تعمل بادشاہوں کی یہ مجبور ہوئے لیکن ان کی بید علیمدگی یا فرانس کی سکونت بورپ کے بعض بادشاہوں کی یوپ سے مخالفت کی وجہ سے مقی کلیسائی قانون کے اثر سے نمیں۔

جو عقیدہ شیعہ اپنے ائمہ کے بارے میں رکھتے ہیں تقریباً وہی عقیدہ کیتے لکہ
سیسائیوں کا پہپ کے لیے تھا۔ فرق اتنا ہے کہ شیعہ اپنے ائر کو عام انسانوں سے بالا تر
کھتے ہیں لنڈا ان کا اعتقاد بھی وسیح تر اور بلند تر ہے۔ کیتے لک عیسائیوں کا اعتقاد یہ
ہے کہ جو مخص برترا کے کارڈینل کی طرف سے اس ندہب کی ریاست و قیادت کے لیے
منتی ہوتا ہے وہ ہر حیثیت سے اس منصب کا اہل ہوتا ہے اور گناہ نہیں کرہ نامی
طور سے اس بناء پر کہ اس کی عمراس مرسلے سے گزر بھی ہوتی ہے جس میں انسان
نفسانی خواہش اور ابلیس کے فریب کا شکار ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے کیتے ولک کلیسا کے
اصولِ فقہ تحریر کیے ہیں انہوں نے پوپ کو برطرف کرنے کا فیصلہ اس میں شامل کرنے کو
امولِ فقہ تحریر کے ہیں انہوں نے پوپ کو برطرف کرنے کا فیصلہ اس میں شامل کرنے کو
نہ صرف یہ کہ پوپ کی بلند منزلت کے اوب و احترام کے منافی سمجھا ہے بلکہ اسے
خلاف عقل بھی سمجھا ہے کیونکہ ان کی عقل کہتی تھی کہ جو برقر(۱۲) اعتماص پوپ کا

ا تخاب كرتے بيں وہ يونان يا قديم روم كے عوام الناس بيس سے تبيس موتے الذا غالل يوب كاكوئى وجود ہى تبيں ہے۔

بینان اور قدیم روم پی چونک مجلی قانون ساز کے ارکان عام آدمیوں کی طرف سے چے جاتے ہے لا ابترا ہوسکا تھا کہ کچے ناایل اور فریب کار افراد لوگوں کی حمایت حاصل کرکے ممبر بن جائیں۔ لیکن کارڈیٹل جو پوپ کا انتخاب کرتے ہیں، عوام نہیں ہوتے جو کسی فریب کار کے دعوے ہیں آجائیں۔ ود مرے یہ کہ آیک پوپ کے مرف اور دومرے کے درمیان اتن طویل مدت نہیں ہوتی کہ کسی کارڈیٹل کو اپنے متعلق خلاف واقع باتوں کے پردیگئٹے کا موقعہ مل سکے۔ جس وقت کارڈیٹل کو اپنے متعلق تین چیزوں کو پوپ کے انتخاب کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ اول تقوی اور پردیزگاری ' تین چیزوں کو پوپ کے انتخاب کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ اول تقوی اور پردیزگاری ' وو مرے علم اور تیمرے جدوجمد۔ پوپ کا مقام آیک ایسی منزل ہے کہ جس پر فائز ہونے والے کو آیک مستقد اور عملی انسان ہونا چاہئے آلکہ اس عمدے کے فرائش کو انجام و نے کو ایک مستقد اور عملی انسان ہونا چاہئے آلکہ اس عمدے کے فرائش کو انجام انسوں نے خود ورخواست کی کہ انہیں اس منصب ریاست سے معاف رکھا جائے۔ تجربہ انہوں نے خود ورخواست کی کہ انہیں اس منصب ریاست سے معاف رکھا جائے۔ تجربہ بھی بھی بھی بی بتاتا ہے کہ کیتھو لک قانون سازدل کا یہ نظریہ درست تھا کہ کلیسا کے قانون بین یوپ کو برطرف کرنے کے لیے کوئی شق نہیں ہونی چاہئے۔

بعض پوپ ندہبی تعصب زیادہ رکھتے تھے اور بعض کم ابعض زیادہ رحم دل تھے اور بعض کم ابعض ابتدائے شب کی عبادت کو ترجع دیتے تھے اور بعض آخر شب کی عبادت کو ترجع دیتے تھے اور بعض آخر شب کی ابعض بیٹے کے کتاب پڑھنے کو بیند کرتے تھے اور بعض راستہ چلتے ہوئے مطالعہ کرنے کو ترجع دیتے تھے لیکن ان چھوٹی چھوٹی چیوٹی چیزوں سے قطع نظر ایک مخصوص خاندان کے چند پوپ کے علاوہ یہ ضیں دیکھا گیا کہ ایک بوپ ایسے عیوب کا حال ہو جن کی بناء پر کما جاسکے کہ یہ کہتے ولک ندہب کی ریاست کا اہل نہیں ہے۔

آیک مخصوص خاندان کے بوب کے علاوہ سب کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ ان میں سے نہ کوئی دولت جمع کرنے کی فکر کر آ تھا نہ مال کی طمع رکھتا تھا۔ وو سرے لوگ جو طانت و جمت ووات جمع کرنے میں صرف کرتے ہیں انہیں یہ حفزات کیتمولک
کلیا کی الی حیثیت مضبوط کرنے میں لگاتے سے اور اس میں اتن کوشش کی کہ آج یہ
کلیسا دنیا کے سارے مراکز میں سب سے زیادہ ٹروت مند ہے۔ آیا آگر پوپ عام
اشخاص کی طرح یوی نیچ رکھنے کے مجاز ہوتے تب بھی اس طرح دولت کمانے سے ب
اختائی کرتے یا یہ کہ اہل وعیال کی ذمہ داری اور فکرِ محاش انہیں اس بات پ
مجبور کردئی (۱)۔

ہم ہتا ہے ہیں کہ کیتے ولک کلیا کے سربراہ سلاطین یورپ کی خالفت کے علادہ اور
کسی بناء پر عمدے سے برطرف نہیں ہوتے یہاں تک کہ یہ بادشاہ بھی انہیں معزول
نہیں کرکتے تھے کیونکہ ان کا فربان ان کی معزولی کے لیے موثر اور کائی نہیں تفا۔ نیز
کیتے لک فقہ میں بھی ایسی چیز نہیں تھی لندا انہیں ردم سے تکال دیا جاتا تھا اور کسی
پوپ کا بعض بادشابان یورپ کی مخالفت کا سبب دو چیزیں تھیں ایک تو ان کے اثرو نشوذ
کو لوڑنا اور دوسرے کلیسا کی ودات میں تصرف کرنا کیونکہ زمانہ قدیم میں بھی ہے بہت ہی

بعض قدیم بینانی جمهور یول کو چھوڑ کے بدعنوان محکران کو معزول کرنے کا قانون سب سے پہلے ۱۳۸۸ میلادی میں انگستان میں وضع ہوا۔ نیزاسی سال پہلی مرتب انگریزی

ا۔ کیشولک پادری اب تک شادی نمیں کرتے تھے اور بجرد زندگی بسر کرتے تھے لیکن اب اس کے لئے ایک وسیع تحریک ابھری ہے کہ یہ بھی شادی شدہ زندگی بسر کریں اور اس کے اثرات بورپ کے کیشولک اثرات بورپ کے کیشولک ممالک بالخسوص فرانس کی مطبوعات میں نظر آتے ہیں۔ کیشولک پادربول کی ایک جماعت کمتی ہے کہ بیوی بچول کے تعلقات ندہبی فرائنس کی اوا ٹیگی ہے مانع نمیس ہوتے جیساکہ اگر فوج کا افسر بیوی بچول والا ہو تو اس کی دجہ ہے وہ فوجی زمہ داربول ہے بہت ہیں ترق فطری بہت کہ کا دؤئیل اور بوپ بھی بیوی بچول والے بن جا کیں گا جازت دے دے وہ نو فطری بات ہے کہ کا دؤئیل اور بوپ بھی بیوی بچول والے بن جا کیں گے۔ (مترجم فاری)

لفظ "ایم کی منٹ IMPEACHMENT قانون میں شامل ہوا۔ واضح رہے کہ یہ لفظ الگریزی زبان میں پہلے بھی موجود تھا لیکن اس کا جو مفہوم آج انگلتان اور ریاستمائے متحدہ امریکہ کے قانون و آئین میں لیا جاتا ہے وہ اس وقت نہ تھا۔ یعنی ایسا شدید موافذہ جو ممکن ہے کسی کی (ایم پس منٹ) معزولی کا سبب بن جائے۔

لیکن اس سال انگلتان میں جو تانون وضع ہوا اس کا اطلاق حکرانوں پر نہ ہو تا تھا \* بلکہ اس کی زو ٹیں حکرانوں کے مشیر وغیرہ آتے تھے۔

جن لوگوں نے یہ قانون ومنع کیا ان کا یہ اعتقاد تھا یا وہ اپنا یہ عقیدہ فلاہر کرتے تھے کہ حکران کوئی ایسا عمل انجام دے ہی نہیں سکن جس کی اے سزا دی جائے بلکہ اس کے مشادر اور رفقاءِ کار اسے اس عمل پر آکساتے ہیں اور ان ہی پر (ایم پس منٹ) لاگو ہونا چاہئے۔



# امام جعفرصادق کے معجزات اور شیعوں کاعقیدہ

جب ہم امام جعفر صادق کے حالات زندگی اکھ رہے ہیں تو آپ کے معجزات کے بارے میں شیعول کا عقیدہ بھی مخضر طور پر بیان کرینا مروری ہے۔ اگرچہ تاریخی حیثیت سے بیر روایتی قبول نمیں کی جاتمی لیکن منقولہ روایات کی جزو ہیں کو تک ایک مورج اور محقق معقولہ روایوں کو تبول نہیں کریا۔ جب تک وہ عقلِ سلیم سے مطابقت نہ رکھتی ہوں (بعقل مضمون نگار) اس کے ہاوجود سیاقِ تحریر ہمیں مجبور کر ہاہے کہ مختصراً آپ کے معجزات کا تذکرہ بھی کرتے چلیں۔ اجمال اور اختصار کا سبب سے ک یورپ كا پڑھنے والا اليے وسيول خارق عاوت واقعات كو ردھنے ير تيار نميں ب جنہيں عقل سليم قبول ند كريك- البشه چند واقعات راه ليتا ب، جيها كه حفرت عيلي ك حالات زندگی میں دویا تین معجزے براحتا ہے اور اگر مسیمی ہے تو ان پر بھین بھی کرلیتا ہے۔ جو لوگ اس تحقیق میں ولچین رکھتے ہیں ان میں روم کی پونیورٹی کا استاد اور (پیوگرافی آف محرًا) سوانح حیات حفزت محر کا مصنف فرانسکو گابریلی بھی ہے جو ایک مسیحی مومن ہے اور اس کا عقیدہ ہے کہ مسے نے لازاروس کو مرنے کے تین دن بعد زندہ کردیا تھا۔ اسی بناء پر میہ مصنف پیفیبر اسلام کے حالات لکھتے ہوئے شیعوں پر معرض نمیں ہو آ کہ وہ امام جعفرصادق کے معجزات پر کیوں عقیدہ رکھتے ہیں۔

تمام قديم قدايب مي صاحبان ايمان ك ذبنول ميس مجره كا تصور موجود تها اوروه

کی ایسے بیفیرر ایمان نہیں لاتے سے جو مجزہ نہ وکھا سکے۔ کیونکہ وہ مجزہ کو بیفیری کا جو لینظر کے بعد تک جن لوگوں جو لانظک سیجھے تھے۔ درجا لیک اٹھارویں صدی ہے لے کراس کے بعد تک جن لوگوں نے یورپ اور پالخصوص امریکہ میں پیفیری کا دعویٰ کیا کی نے ان سے معجزے کا مطالبہ نہیں کیا اور کما جاسکتا ہے کہ یہ بیفیری کے دعی سابق انبیاء کے مقابلے میں زیادہ خوش نفیب سے کیونکہ لوگ ان کی باتیں سننے کے لئے معجزے کا انتظار نہیں کرتے تھے۔ یہ کتنہ قابل توجہ ہے کہ معجزہ نے انہیں ادیان میں رواج پایا جو مغربی ایشیا میں ظاہر ہوئے اور مشرقی و جنوبی ایشیا میں کوئی مسئلہ معجزے کے نام سے موجود نمیں تھا اور نہ ہی جو اور مشرقی و جنوبی ایشیا میں کوئی مسئلہ معجزے کے نام سے موجود نمیں تھا اور نہ ہی جو ان میں معجزے کا وجود تھا نہ ان کے بیرو اینے پیغیروں پر ایمان لانے کے لئے ان سے معجز نمائی کے مشھریا خواہشند سے سیور اینے پیغیروں پر ایمان لانے کے لئے ان سے معجز نمائی کے مشھریا خواہشند سے

یورپی مفکرین میں فرانس کارٹن پہلا مخص تھا جو اس فکر میں لگ گیا کہ سمس وجہ سے مشرقی اور جوبی ایشیا کے زاہب میں معجزہ کا مسلمہ نہیں پایا جا تا جب کہ مغربی ایشیا کے زاہب میں اس کا وجود تھا۔

رنن کا خیال ہے کہ اس کی بنیاد قرموں کے جذبات و احساسات پر تھی۔ چین ا جاپان اور ہندوستان میں خاندانی اور قوی تربیت اس انداز پر تھی کہ ان کے افراد اپنے مرتبوں اور چیٹواؤں کی بات سننے پر آمادہ رہتے تھے اور اپنے چیفبروں کو برحق ملنے کے لئے ان سے مجزے کے متمنی نہیں ہوتے تھے۔ لیکن مغملی ایشیاء کی قوموں نے اس طرز کی پرورش نہیں پائی تھی۔ اور وہ اپنے مرتبوں اور چیفبروں کے اقوال مائے کے لئے روحانی آمادگی نہیں رکھتے تھے بلکہ ان کی تیفیبری کو تسلیم کرنے کے لئے ان سے الیک چیزیں دیکھنا چاہجے تھے جو ان لوگوں کے اوپر پیغیبر کی برتری فابت کرویں۔ اس بناء پرجو چیئیبر مغملی ایشیاء میں ظاہر ہوئے وہ مجرنمائی پر مجبور تھے۔

البتہ جاپان مجس اور قدیم ہندوستان کے بنیبر صرف کلام اور زبانی ہدایت یا لکھائی کی ایجاد کے بعد تحریر کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف ماکل کرتے تھے۔ آج ان کا کلام ہماری نظر میں معمولی معلوم ہو تا ہے جس کا سب سے کہ آخری صدیوں میں علم و اوب کی ترقی کی وجہ سے ہر جگہ خیالات کی سطح بلند ہو چکی ہے اور قوت ِ فکر پہلے سے قوی تر ہو چکی ہے۔

ہندوستان کی ذہبی کتاب رگ وید کے مضافین آج ہمارے زدیک کوئی خصوصیت نہیں رکھتے آگر اس کی کوئی چڑ ہماری نظر جس آتی ہے تو وہ اس کی سبک اور سادہ عبارت ہے جو تدیم آباؤ اجداد کی کمی ہوئی اور لکھی ہوئی ہے ورنہ اس کے مضافین ہمارے لئے قابلی توجہ نہیں ہیں۔ البتہ ہمیں یہ سوچنا چاہئے کہ یہ کتاب بقول اس کے جرمن مترجم یاکس موار کے خط و کتابت کی ایجاد سے سینکڑوں سال یا اس سے بھی زیادہ مت بعید سے بیت بہ بیٹ منظل ہوتی رہی ہے اور تدیم ہندوستان کے روحانی چیوا کتاب کے مضافین کو جو پچای بڑار کلمات پر مضمنل ہیں حفظ کرکے دو مردل کے سامنے بیان کرتے مضافین کو جو پچای بڑار کلمات پر مضمنل ہیں حفظ کرکے دو مردل کے سامنے بیان کرتے تھے گاکہ وہ بھی انہیں یاد کرلیں۔

ایک ایسے ہندوستانی کاشتکار کی اطلاعات اور فکری سطح کو تظریس رکھنے کی ضرورت ہے جس نے آج سے جار ہزار سال تجل سمی روحانی بزرگ کی زبان سے رگ وید کا کوئی حصہ سنا تھا۔ اس پر سس حد سبک اس کا اثر ہوا ہوگا۔ جن لوگوں نے قدیم زمانوں میں رگ وید کے مضامین بیان سے وہ جانتے تھے کہ مختگو جس قدر سادہ ہو بہتر ہے کیونکہ یہ بننے والوں پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔

مثلاً اس میں میج کے وقت طلوع آفآب کا سنظراس سادگ سے بیان کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے جیے اس زمانے میں بچوں کی کسی کتاب سے استخاب کیا گیا ہے۔ اس معلوم ہوتا ہے جیے اس زمانے میں بچوں کی کسی کتاب سے استخاب کیا گیا ہے۔ اس طرح دریاؤں میں پائی کی روائی اور ہوا کے جمو تکوں سے درختوں کی شاخیس ملنے کا ذکر اس قدر سادگ سے کیا گیا ہے کہ جیسے رگ وید کے مضامین کی تموین کرنے والے سے بات مدرے کے چھوٹے بچوں کو بتانا چاہتے ہوں اور بے شک ان کی اس سادگ اور عام اس ہونے کی وجہ سے ہزاروں سال پہلے اہلِ هند کے ذہن ان سے متاثر ہوتے تھے اور ترجے میں ان مضامین کو پڑھتے ہیں تو بچھنے میں ذرّہ برابر

### زحمت نہیں ہوتی۔

رئن كمتا ہے كہ جاپان مجين اور ہندوستان كے لوگ اللي مناظرہ تھے لينى فطرت كى مناظر كو باريك بنى سے ديكھتے تھے درحا ليك مغربي ايشياء والوں كى نظراتن كرى نه تقى اور وہ اللي مناظرہ نہيں تھے كہ جس كے نتیج میں انكشافات پر تاور ہوتے۔ ان كے بيش نظر صرف محسومات تھے اور وہ ان سے ہٹ كے كسى چركى تحقیق نہيں كركتے ہيں۔

عبرانی یعنی جن میں حضرت موی کا دین ظهور پذیر ہوا الی فلسطین جن میں حضرت میں کا دین ظہور پذیر ہوا اور بزیرہ العرب کے باشندے جمال اسلام کالعلان ہوا۔ جن جذبات و احساسات کے حال شے انہیں جانجتے کے لئے آریخی آساد موجود جیں اور ان سے سمجھا جاسکتا ہے کہ یہ تمام لوگ مادی افراد شے جو محسوسات کی حدود ہے باہر کچھ ہی نہیں سمجھ سکتے شے۔ ان کے درمیان صرف عرب لوگ بی اوب سے سروکار رکھتے ہو ان کے درمیان صرف عرب لوگ بی اوب سے سروکار رکھتے اور شعر کو بیند کرتے ہے لئذا کما جاسکتا ہے کہ عالم معنوی کی طرف توجہ کے لیاظ سے اور دیگر اقوام کی سوچ کھانے پینے اور سونے سے آگ نہ بربھ سے یہ سب سے بلند شے اور دیگر اقوام کی سوچ کھانے پینے اور سونے سے آگ نہ بربھ سکی تھی۔

رین کتا ہے کہ جو قرائن اس بات کی نشاندی کرتے ہیں کہ عربول کی گلری سطح عبرانیوں اور قدیم فلسطین کے باشندوں کی گلری سطح عبرانیوں اور قدیم فلسطین کے باشندوں کی گلری سطح سے باند تھی ان میں سے ایک بیہ بھی ہے کہ قرآن میں علم کا تذکرہ کیا گیا ہے جب کہ قمام عمد عقیق میں اس کے متعلقات کے علادہ علم کا ذکر تک نہیں ہے اس کے بادجود قرآن میں بھی عالم آخرت کے اندوز منبو کاروں کے اجر و جزا کا بیان کھانے چنے اور ویگر جسمانی لذتوں سے لطف اندوز جونے کی صورت میں بیان کیا گیا ہے کیونکہ عرب کے بدد کمی اور جزاء کا تصور شین کرکھتے تھے۔

جس وفتت قویس مادی احساسات میں اس طرح محدود ہوں تو ضروری ہے کہ جو بیغیمران کے درمیان ظاہر ہو وہ مجزہ بھی رکھتا ہو آگ لوگ اس کی طرف لوٹ آئیں اور اس کی جانب ماکل ہوں۔ چنانچہ حضرت موی اور حضرت مینی نے جب بیغبری کا دعورت مینی نے جب بیغبری کا دعورت کیا تو اس بات پر مجبور ہوئے کہ لوگوں کے سامنے میخزہ کے ذریعے اپنی برتری کو بیش کریں اور ان پر خابت کریں کہ ہم خداک طرف ہے دسول بنا کر بھیج گئے ہیں لیکن بیغبر اسلام کے لئے میہ مجبوری نہ تھی کیونکہ عرب کے بدوؤں نے کسی قدر عالم معنوی سے بہرہ مند ہونے کے سبب (بقول مضمون نگار) محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے مجرے کی خواہش نہیں گ۔

آج ایک روٹن فکر شیعہ امام جعفر صادق کے معجزہ نہیں چاہتا اور سمجھتا ہے کہ آپ کا سب سے بڑا معجزہ آپ کا علم قعاجو زبور تقویٰ سے آرات تھا۔

ہم جانتے ہیں کہ رہن ایک عیمائی شا اور ہم نہیں سجھتے کہ مسجیت کے ہارے ہی اس کے پر خلوص عقیدے پر شبہ کیا جاسکتا ہے اس کی دلیل حضرت عیمیٰ کے حالات زندگی پر ایک منصل اور گراں قدر کتاب کی تالیف ہے جو و نمین میں کانی مقبول ہوئی اور اس کے ادارے کی طرف ہے ہوایت کی گئی کہ نتام روحانی مراکز میں اس کا مطابعہ اور اس سے استفادہ کیا جائے ' سبھی جانتے ہیں کہ کیشولک کلیسا کی تاریخ میں بہت کم اور اس سے استفادہ کیا جائے ' سبھی جانتے ہیں کہ کیشولک کلیسا کی تاریخ میں بہت کم ایسا انقاق ہوا ہے کہ مسجیت کے بارے میں عیسائی علاء کے علاوہ کسی مصنف کی کوئی ایسا انقاق ہوا ہے کہ مسجیت کے بارے میں عیسائی علاء کے علاوہ کسی مصنف کی کوئی مالیا انقاق ہوا ہو کی تاکید کی تحق

للذا رنن پر سے تھت نہیں لگائی جاسکتی کہ اس نے کوئی الی بات کھنے کی کوشش کی ہے جس سے اس کے دین کے متعلق ندہجی کتابوں کی وقعت کم ہوا ورحا لیکہ جو چھ وہ کتا ہے وہ عمد عتیق کے بارے میں ہے اور ہم جانتے ہیں کہ عمد عتیق عبرانیوں کی کتابیں تھیں نہ کہ عیسائیوں کی اور عیسائیوں کی کتابیں چار ا بخیلیں ہیں جن کے مجوعے کوعمد جدید کما جاتا ہے۔

رٹن کہتا ہے کہ میرے نزدیک غبرانی علماء بعد میں اس طرف متوجہ ہوئے کہ عمد متیق ہر قتم کے علمی مواد سے محروم ہے اور وہ اس کو شش میں لگ گئے کہ چند کمامیں لکھ کر اس کے ساتھ شامل کردیں آگہ اس کی تلافی ہوجائے اور وہ کتابیں اسفار خسبہ (بعنی یانچ کتابوں) سے جو عمد منتق کا اصلی حصّہ بیں جداگانہ بیں۔

رین شرقی اور جنوبی ایشیاء اور مغرب کے اویان میں مغرب کے دین آگے مسلے پر اپنی بحث 

یہ متیجہ نکالیا ہے کہ مغرب کے اویان میں بغیر مغرب کے دین آگے نہیں بڑھتا تھا کیونکہ لوگوں کے غور و فکر کا معیار اتنا بلند نہیں تھا کہ پیغیر کا کلام ہنتے ہی اس کی طرف ماکل ہوجا میں اور اس کو قبول کرلیں۔ رہی ہے بات کہ مغربی ایشیاء کے پیغیر بھیسا انہوں نے کہا ہے کہ آیا مبخرنمائی پر قاور سے یا نہیں؟ تو یہ ایسا موضوع ہے جس میں رمن نے ماضلت شمیں کی ہے کہ عقلی اور منطقی حیثیت ماضلت شمیں کی ہے کہ عقلی اور منطقی حیثیت سے معجزہ کی تحلیل اور تجزیہ کر سے وہ اسپنے سکوت سے اس نظریے کی آئید کر آ ہے کہ معجزہ کو تعقبری طور پر مان لینا چاہئے البتہ قدیم زمانے میں اس بناء پر جس کا پہلے ذکر ہوچکا ہے لوگ اہام سے معجزہ کی جائید ذکر ہوچکا ہے کہ وگل اہام سے معجزہ کے متعقر رہتے تھے اور اہام جعفر صادق نے بھی جیسا کہ والد اہام ہعفر صادق نے بھی جیسا کہ روائنوں سے معلوم ہو تا ہے متعقد معجزے دکھائے ہیں۔

راویوں میں سے ابن عطب بھی ہے جو کہتا ہے کہ ہم امام جعفر صادق کے ہمراہ کوو صفا کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور ہمارے ایک جانب خانہ کھب نظر آرہا تھا کہ اشنے میں حاضرین میں سے ایک فخص نے پوچھا کہ آیا یہ سیح ہے کہ آپ نے فرایا ہے کہ سے آگیکہ مومن مسلمان اس گھر (فانہ مکعب) سے برتر ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں کیونکہ خدا کے نزدیک آیک مومن مسلمان کی آئی قدرو منزلت ہے کہ آگر وہ اس بہاڑ کی طرف اشارہ کرکے کے کہ اے بہاڑ میرے قریب آجا تو وہ قریب آجائے گا۔ جونمی آپ کی زبان سے یہ الفاظ اوا ہوئے ہم نوگ یہ دیکھ کر چران رہ گئے کہ بہاڑ میر خورک ہوا اور آپ کے قریب آگیا۔ انام نے بہاڑ سے بہاڑ کے کہ بہاڑ سے بہاڑ کہ میں نے تھے اپنے پاس بانیا شعبی تھا۔ یہ ختے ہی بہاڑ والیس ہوا اور اپنی جگہ بینچ کر ساکن ہوگیا۔ تھے اپنے پاس بانیا شعبی تھا۔ یہ ختے ہی بہاڑ والیس ہوا اور اپنی جگہ بینچ کر ساکن ہوگیا۔ تبل اس کے کہ ہم امام جعفر صادق کے دیگر مجزات کا (جیساکہ شیعوں کا عقیدہ تبل اس کے کہ ہم امام جعفر صادق کے دیگر متحزات کا (جیساکہ شیعوں کا عقیدہ تبل اس کے کہ ہم امام جعفر صادق کے دیگر متحزات کا (جیساکہ شیعوں کا عقیدہ تبل اس کے کہ ہم امام جعفر صادق کے دیگر متحزات کا (جیساکہ شیعوں کا عقیدہ تبل اس کے کہ ہم امام جعفر صادق کے دیگر متحزات کا (جیساکہ شیعوں کے نقطہ رنظرے ان کی تحلیل اور تجزیر کیا جاسے سے بتا

وینا ضروری ہے کہ امام جعفر صادق (بقول مضمون نگار) اسلامی پیٹرواؤں میں پہلے مخض ہیں جنبوں نے مسلمانوں کو علم کے ذریعے بھی خدا کی معرفت کرانے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے خدا کی معرفت کے لئے صرف احکام دین پر اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ لوگوں کو علم کے میدان میں لانے کی کوشش کی تاکہ مسلمان جس دنیا میں زندگی بر کررہ جی میدان میں لانے کی کوشش کی تاکہ مسلمان جس دنیا میں زندگی بر کررہ جی اس کے بارے میں ان کی معلومات میں اضافہ ہو اور عجائبات عالم کو جانے اور سجھنے کے بعد پہلے سے زیادہ اس بات کے قائل ہو سکیس کہ ایک عالم و دانا خالق نے اس دنیا کے بعد پہلے سے زیادہ اس بات کے قائل ہو سکیس کہ ایک عالم و دانا خالق نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے۔

آپ جانتے تھے کہ ایک محدود اور نادان عمل ایک محدود اور نادان کی جی پرستش کرسکتی ہے اور جس ندر اس کا ایمان قوی ہوگا وہ ایسے خدا کی پرستش کرے گی جو اس کے خیالات سے مطابقت رکھتا ہو۔

کین اگر توت قرارتقاء کی منازل طے کرے اور عقل و دانش میں اضافہ ہوجائے تو الی فعم و دانش کا حال ایسے خدا کی پرستش کرے گا جو اس خدا سے بزرگ تر ہوگا جس کی پرستش ایک نادان آدمی کر آئے اور جب کسی کی وسعت ِ قلر اور دانائی تین گنا ہو جاتی ہے تو وہ اسی نسبت سے اپنی عقل سے بزرگ تر خدا کا ادراک کر آئے۔

اہام جعفر صادق فراتے تھے کہ جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں وہ جاتال ہیں اور جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں وہ جاتال ہیں اور جو لوگ خدا کے وجود ہیں تردّد اور شک کرتے ہیں وہ بھی جاتال ہیں۔ جو شخص عالم ہوگا وہ ناممکن ہے کہ خدا کے وجود کا قائل نہ ہو چو تکہ علم محدد نہیں ہے للذا کی مخض کی معلومات ہیں جس قدر اضافہ ہوگا اسی نبیت سے خدا کے بارے ہیں اس کا عقیدہ پہنتہ ہوتا چا جاتا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ خدا کو صرف انسان ہی نہیں بچھانے بلکہ تمام موجودات عالم اس کی پرستش کرتے ہیں یمال تک کہ جس طرح آیک نادان اور دانا کے خدا پر اعتقاد میں فرق ہوتا ہے اس طرح وزیا کی مختلف مخلوقات کے درمیان بھی خدا ہر اساسی میں فرق ہوتا ہے اس طرح وزیا کی مختلف مخلوقات کے درمیان بھی خدا ہر بچھانت سے درمیان بھی خدا ہر بچھانت سے درمیان بھی خدا کو بچھانت میں فرق موجود ہے اور موجودات عالم کا ہر گروہ کسی نہ کی شکل میں خدا کو بچھانت ہیں اور آج ہو

نظریہ صدر المثالمین کی تحقیق کی رو سے بے بنیاد نظر نمیں آنا کیونکہ (صدر المثالمین کے بقول) حیوانات یا جمادات جو خدا کی پرستش کرتے ہیں ضروری نمیں ہے کہ خدا کے بارے میں ان کا شعور کسی توحیدی نہ ہب کے بیرو کے مانند ہو۔

مثلاً ممكن ب كد (بقول مضمون نگار) أيك پرندے كے لئے لامحدود فضا خدا ہويا بقرك اندروني ذرّات كے لئے جن كے الكِتران بيشہ حركت ميں رہتے ہيں عمل سكون خدا قراريائے۔

الم جعفر صادق فراح تھے کہ خدا کے بارے میں شک جمالت سے پیدا ہوتا ہے اور عالم حتی طور پر خدا کا معتقد ہوتا ہے۔ اگر چہ خالق کے لئے خدا کے سوا اور کوئی ہام تجویز کرے۔ جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ مختلف قوموں نے جو مختلف نام خدا کے لئے فتنب کے یا کرری ہیں وہ ایک دو سرے سے جداگانہ ہیں لیکن نوع بشر خدا کے عقیدے سے جرگز ہے نیاز شیس ہو سکی 'یمال تک کہ جو لوگ دجوو خدا کے مشکر ہیں وہ کسی دو سری چیز پر اعتقاد رکھتے ہیں اور وہی ان کی تظریس خدا ہوتی ہے چاہے وہ خود اس بات کی طرف متوجہ نہ ہول کہ وہ اس کے معتقد ہیں۔

مشہور نازی " تولیوس اشترا یُز" اس بات پر فخر کرنا تھا کہ وہ ضدا کو شیس ماننا الیکن اس چیز سے عافل تھا کہ ور حقیقت وہ خدا کا معتقد ہے اور نسلی برتری کا اصول اس کا خدا ہے میں سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہئے کہ خدا شناس کی ہر متم ایک اصول پر استوار

ایک قدیم انسان جو رعد اور بجلی کی کڑک من کر کانپ اٹھتا تھا عاروں میں پناہ لیتا تھا ا سورج ' چاند اور ستاروں کی پرسٹش کر آ تھا وہ ایک اصول کی پرسٹش کر آ تھا۔ اور ایس زمانے میں توحیدی نداہب کے بیرو بھی جو خدائے واحد و کیکا کی پرسٹش کرتے ہیں ' ایک اصول کی برسٹش کرتے ہیں۔

کر مارض پر ندہبی عقائد کے آغاز سے جو جادو گری کے ہمراہ نمودار ہوئے آج تک دنیا میں شرق سے لے کر مغرب تک تمام نداہب ایک حیثیت سے آلیں میں ایک ود سرے سے مشابہ ہیں اور وہ یہ کہ مجھی ایک اصول پر عقیدہ رکھتے ہیں اور دنیا کے کسی حصے میں ابتدا سے آج تک خدا کا عقیدہ مادی شکل نہیں رکھتا تھا اور نہ رکھتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ خدا پر اعتقاد رکھنے سے افراد کو مادی فوائد حاصل ہوجائیں لیکن خود وہ عقیدہ ایک اصول ہی ہے۔

اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہی ہوگا کہ جس طرح دس لاکھ سال قبل کا انسان جو چار
ہاتھوں اور پاؤل پر چلنا تھا اور جو عمر کی اس منزل تک نہیں پنچنا تھا کہ اس کے دائت
جواب دے جاگیں 'فدا پر عقیدہ کی ضرورت محسوس کرنا تھا۔ آج کا انسان بھی جس کے
قدم چاند تک بنچ چکے ہیں 'فدا پر اعتقاد کی ایسی ہی ضرورت محسوس کرنا ہے۔ نتیجہ یہ
کہ ہر قوم فدا پر عقیدہ رکھتی ہے لیکن اس عقیدے کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔
اور اجھن اقوام میں تو ہر گروہ یا ہر فرد کا فدا مختلف حیثیت رکھتا ہے لیکن کوئی ایسا نہیں
ہے جو فدا کا معتقد ہی نہ ہو چاہے مادہ پرستوں کی مائند ہو کہ جن کا خدا نہ ابتداء رکھتا
ہے نہ انتہاء(ا)

جب کہ اقوام اور افراد کے عقائد کے مطابق خداؤں کی نوعیت میں فرق ہے تو اس جس بھی کوئی تجب کی بات نہیں کہ خداؤں کے ناموں میں فرق ہو۔ جدید ترین نام جو اس دور میں خدا کے لئے وضع ہوا ہے وہ "گراویؤن" ہے یہ لفظ فرانسیی زبان کے "گراویٹ" اور انگریزی زبان کے "گراویٹ" سے اخذ کیا گیا ہے لیعنی قوت جاذبہ جس طرح الیکٹران کو برتی طاقت کا ایک ذرّہ کما جاتا ہے "اس طرح گراویؤن ہی قوت جاذبہ کی طاقت کا ایک ذرّہ شار کیا جاتا ہے اور جدید بند ہی فرقہ "گراویٹن" کے حای کہتے ہیں

ا۔ مقدر یہ ہے کہ مادہ پرست توحیدی ندا ہب کے پیرد کاروں کی مانز ایک ازلی اور ابدی خدا پر عقیدہ نمیں رکھتے لیکن اس کے بادجود کیونکہ ایک آئیڈیل ہدف تک پنجنا جا ہتے ہیں اور ان کی نظر میں ایک انتہا ہے اس بناء پر مصنف کے بقول ان کا خدا نہ انتہاء رکھتا ہے اور نہ ابتداء (مترجم فاری)

کہ خدا وندِ عالم جو دنیا کا غالق اور کافظ ہے وہ گراویؤن ہے کہ ونیا میں اس سے زیادہ توی اور تیز رفتار کوئی اور چیز شیں ہے۔ گراویؤن ایک کظ میں دنیا کے ایک سرے سے دو سرے سرے سک (جس کی وسعت بقول آکین اشائن تمین جزار طبین نوری سال ہے اور آج کی تحقیق یہ ہے کہ یہ فاصلہ اس سے بھی زیادہ ہے) جاتا اور وائیس آجاتا ہے۔ جب کہ برقی متناطیعی قوت (Electromegnetic) آنے اور جانے میں چھ جزار مین نوری سال لیتی ہے۔ جو مجنس آج گراویٹی فرقے کا بیرو ہے اس کی نظر میں دنیا کا پیرا کرنے والا اور چلانے والا گراویٹون ہے اور جو مخنص امام جعفر صادق کے زمانے میں دبیرے شما اس کی نظر میں دنیا کا خالق اور بو مختص امام جعفر صادق کے زمانے میں دبیرے منا کی نظر میں دنیا کا محکر تھا۔

اور آج جو فخص گرادی فدہ کا پیرو ہے وہ بھی میجیت کے خداکی پرسٹش نیس کر آکیونکہ وہ شمین کا قائل نمیں ہے (لیکن بنتول مضمون نگار) وہ دہریہ خدا پرست تھا جیسا کہ گرادیٹی فدہ ہے کا معقد بھی خدا پرست ہے آگر جم معرفت خدا کے کحاظ ہے دہریئے کے بارے میں دہریئے کے عقیدے اور گرادیؤن کے بارے میں جدید گرادیٹی فدہ ہو گئی آج میں دہریئے کے ورمیان فیصلہ کرتا چاہیں تو مانتا پڑے گا کہ جو مختص آج گرادیؤن کو خدا مانتا ہے وہ خدا شناس میں دہریئے سے بلند ہے کیونکہ یہ اپنے خدا کو اس سے بہتر پھانتا ہے۔

جو شخص آج گراویؤن کو خدا جاتا ہے وہ آگاہ ہے کہ گراویؤن کم از کم نظام مشی کے اندر اس عالم کی سب سے زیادہ توی اور سریع الحرکت طاقت ہے (کیونکہ ابھی تجربے سے یہ معلوم نہیں ہوسکا ہے کہ نظام سٹسی کے باہر بھی قوت جانبہ اس دنیا کی مانند کام کرتی ہے) جو ایک کظر میں نظام سٹسی کے ایک کنارے سے دو سرے کنارے کی جاتی اور واپس آجاتی ہے کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی اور یہ سورج کے قلب کی جال درجیرحرارت میں ملین وگری سے زیادہ ہوتا ہے عیور کرجاتی ہے۔ اس طرح ستاروں کے درمیان و معیع فضاؤں سے گزرتی ہے جمال مطلق صفر برودت کی طرح ستاروں کے درمیان و معیع فضاؤں سے گزرتی ہے جمال مطلق صفر برودت کی

### کار قرمائی ہے۔

برتی رو کو تو کسی ذریعے سے روکا جاسکتا ہے لیکن گرادیؤن کے گزرنے کو کسی ذریعے سے اس فرائے کو کسی ذریعے سے منبی روکا جاسکتا اور یہ جس آسانی کے ماتھ ایک آبنی دیوار سے گزر آ ہے اس طرح چینی یا بلور کی دیوار سے مجمی گزر جا آ ہے۔ گرادیؤن خود انسانی خون کے ہر ذرہ میں موجود ہے جس طرح سورج اور نظام سمتی کے دیگر کروں میں بلکہ قوی اختال ہے کہ دو سرے سمتی نظاموں اور کھشانوں میں بھی موجود ہے۔

آج گراویون کو خدا مانے والا جاتا ہے کہ گراویون کی سرعت جو نکہ فوری ہوتی ہے گذا وہ ہر جگہ اور ہر موقع پر بایا جاتا ہے اور موجودات عالم کے تحفظ یں (کم از کم اس فظام سٹمی کے اندر) یہ اس قدر موثر ہے کہ اگر قوت جاذبہ کی روانی ایک لیجے کے سفت مع جوجائے قو نہ صرف اجمام کا ریشہ ریشہ ایک دد سرے سے جدا ہوجائے بلکہ ان ریشوں کے اندر الیکڑان بھی مرکزی نقطے سے انگہ ہوجائیں۔ نتیجہ یہ ہوکہ ماوہ جو مجمد یا بیال یا بخارات کی صورت میں ہو کہ نا ہوجائے ' بلکہ اگر ہم اس سے زیادہ آسان زبان میں کئیں تو یہ ہستی اور یہ کا نیات جو نظر آرہی ہے کم از کم فظام سٹمی کے اندر فنا و نابود ہو کر رہ جائے اور یہ عمل کا نیات جو نظر آرہی ہے کم از کم فظام سٹمی کے اندر فنا و نابود ہو کر رہ جائے اور یہ عمل کا نیات جو نظر آرہی ہے کم از کم فظام سٹمی کے اندر فنا و نابود ہو کر رہ جائے اور یہ عمل کے گراویؤن یا قوت جاذبہ کی رفتار ایک لحظ کے رک جائے ' کیونکہ انری کی بقاء بھی برق صرف یہ کہ مادہ فنا ہوجائے گا بلکہ انری بھی ختم ہوجائے گا کیونکہ انری کی بقاء بھی برق طاقت اور و قوت جاذبہ سے طاقت اور و قات جاذبہ سے طاقت اور (Electromagnetic) کیلی اور متناظیس کی طاقت کی طرح قوت جاذبہ سے وابست ہے۔

آج گراویون کو خدا مانے والا انسان واقف ہے کہ مادہ بغیر قوت ِ جاذبہ کے باتی شیں رہ سکتا جس طرح بغیر اس کے انری باتی شیس رہ سکتی۔ وہ شیس جانتا کہ گراویون کیا شئے ہے جس طرح یہ ضیس جانتا کہ برتی طاقت کیا چیز ہے البتہ جس طرح برتی طاقت کے وجود پر ایمان رکھتا ہے کیونکہ اس کے خواص سے فائدہ اٹھا آ ہے؟ اس طرح گراویون کی موجودگی پر بھی بغین رکھتا ہے۔ جو مخص آج گرادیون کو خدا مانتا ہے۔ دہ قوت جاذب کے قانون سے بھی باخر ہے۔ درحا لیک ساڑھے بارہ سو سال قبل جو مخص دہر (زمانے) کو خدا مانتا تھا وہ دہر کے اصل قانون سے مطلع نہیں تھا اور اس بارے میں اس کی اطلاعات محسوسات کی حدود شکلاً فسلوں کے تغیرے آگے نہیں بوجی تغییں۔

جو شخص آج گراویؤن کو کائتات کا خالق اور نتظم مانتا ہے وہ جانتا ہے کہ مادے اور ازجی کا راز گراویؤن میں ہے اور میہ معلوم کرنے کے لئے کہ مادہ اور انرجی کیونکر وجود میں آئے. یہ مجھنا ضروری ہے کہ گراویون کیا ہے اور کو تکر دجوو میں آیا؟ اگر یہ راز آشکار ہوجائے تو مادہ اور انرجی کہ جنہیں قدیم زمانے میں جسم و روح کما جاتا تھا کے تمام اسرار منکشف ہوجائیں گے۔ یمان تک کد حکماء بوتان نے روح پر حرکت کا بھی اضافہ کیا تو اس کے بعد مادے یا جسم کا راز ایک ہوا اور حرکت و روح کا راز ایک۔ یہ بھی کما جاسکتا ہے کہ گراوی مسلک کے بیروکاروں کا عقیدہ جو اس امر کی نشاندی کرنا ہے کہ ---- گراویٹون خدا ہے کیا ہے کہ قوت جاذبہ دنیا کی سب سے بری طاقت ہے طبیعی لحاظ سے شاید ایک حقیقت نہ ہو۔ بالفاظ دیگر کما جاسکا ہے کہ علم فؤس توت جاذبہ کو دنیا کی سب ہے بردی طاقت مان ہے۔ لیکن چو تک نوع بشراس نظام سمتی سے باہر کے قوانین ہے بخونی واقف نہیں ہے اندا بقین کے ساتھ نہیں کما جاسک کہ قوت جاذب کا کتات کی سب سے بڑی اور زین کو خلق کرنے والی واحد طافت ہے اور ود سری تمام طاقتیں اس سے پیدا ہوئی ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ جس روز انسان ویگر سمنی تظاموں کے طبیعی قوانمین کی تر۔ تک پہنچ جائے تو سمجھ لے کہ قوت جاذبہ کا نتات کی فردئ طاقتول میں سے ایک ہے اور اصلی طاقت کوئی ووسری ہے اور شاید اس طرح ایک دن ایا آئے جب بیر معلوم ہو کہ تمام پیش نظر طبیعی قوانین ایک ایے مثبت سائے یا جسم کا منفی سابیہ یا جسم ہیں کہ جہاں تک ہماری نظر شیں پہنچتی اور طبیعات کا ہر قانون دو ہرا ہے جس میں سے ایک و مرے قانون کا سابہ یا جم قرار یا آ ہے لیکن ہم این دنیا ش صرف ایک بی کو دیکھتے ہیں اور ود سرے کا مشاہدہ نمیں کرسکتے جو موسکتا ہے

اصلی سامیہ یا جسم ہو چو چیز ذہن کو اس مفروضے کی طرف متوجہ کرتی ہے وہ ضد مادہ کی محقیق ہے اور یہ وٹان محقیق ہے اور یہ وٹان متحقیق ہے اور یہ وہ مادہ ہے جس کے ایٹموں میں الکیٹران مثبت ہوتے ہیں اور یہوٹان متقی۔ لیکن انبھی تک یہ کوئی شیس جان کہ جو عناصر ضد مادہ کے ایٹموں سے وجود میں آئے ہیں (اگر ایسا ہوا ہو) تو وہ کیا ہیں اور کون سے فرکی اور کیمیائی خواص کے حال ہیں؟

اور جب ایٹم میں ضد مادہ کا پنة لگالیا گیا تو یہ مفروضہ دجود میں آیا کہ شاید ایٹم کی
ایک دو سری تشم بھی موجود ہو جس کے اجزاء کا برتی دباؤ کوئی دو سری شکل رکھتا ہو۔
بادجود یکہ ہمیں بیٹنی طور پر علم نہیں کہ آیا قوتِ جانبہ سب سے بین طاقت اور
کائٹات کی اصلی قوت ہے یا کسی دو سری طاقت کی شاخ ہے لیکن چو تک جارے نظام مشمی میں دو سری طاقتوں پر اس کی برتری ثابت ہے اندا جو قضص گراد ی خدہب رکھتا ہے اور گرادیون کو خدا مات ہے اس کی خدا شناسی اس قض سے زیادہ ہے جو امام جعفر صادق کے دور میں دہریہ تھا اور دہر کو خدا مات تھا۔

اگرچہ بالاً تریمی ثابت ہوا کہ آج گراویٹی مسلک کا پیرو بھی سابق وہرے کی مائند دسوکا کھا گیا اور خدا نہ گراویٹون ہے نہ دہر۔ البنہ جو مختص آج گراویٹون کو خدا مانتا ہے اس نے اس کی شخیق میں قدیم دہرے سے زیادہ کوشش کی ہے۔

شاید یہ کما جائے کہ گراویٹی مسلک والوں نے خدا کو بچائے کے لئے خود زیادہ جدد جمید خمیں کی بلکہ دو سرون نے کوشش کرکے گراویٹون کو معلوم کیا اور پھر اس کا تخارف کرایا یعنی اہل علم نے بغیراے خدا جائے ہوئے اس کی شاخت کی زحمت اٹھائی لیکن اس بات سے گراویٹی مسلک والوں کے عقیدے کا وزن کم خمیں ہو گا کیونکہ آدی خدا شاہی کے مربطے میں یا اپنی کوشش سے کام لیتا ہے یا دد سرول کی سعی سے استفادہ کرتا ہے۔

ایک محقق کا مطیر نظریہ ہے کہ حصولِ علم خدا کی معرفت میں معاون ہو آ ہے اور آدمی یا تو اپنی ہمت اور کاوش ہے علم حاصل کرآ ہے لینی اشتباط و انکشاف کرآ ہے یا دو سروں سے سب فیض کرتا ہے اور مخصوص اور عالی دماغ افراد کے علاوہ جو علمی مراصل میں خود ہی کشف و تحقیق کا کام کرتے ہیں، عام اشخاص دو سروں سے علم حاصل کرتے ہیں، عام اشخاص دو سروں سے علم حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ امام جعفر صادق جو کہ اپنے حمد میں ایک بہت لا کق و قائق وانشند شخے جن سے شیعہ اور دیگر اسلامی فرقوں کے بیرو علم حاصل کرتے تھے۔

امام جعفر صادق "فے شیعوں کی فرہی تہذیب و ادب کی بنیاد صرف ایمان پر شین رکھی تھی بلکہ علم کو اس کا ایک اہم رکن قرار ویا تھا۔ آپ فی فرہب شیعد کی بقاء کے لئے جو اصول وضع کئے تھے ان پر بھین بھی رکھتے تھے اور آپ کے اس بھین و ایمان کی دلیل سے کہ اپنی زندگی کے آخری دن تک فیض بخیانے میں مشغول رہ اور جو علوم آپ جانتے تھے وہ دد سروں کو بھی سکھاتے تھے 'جب کہ اس سلسلے میں کسی سے ایک بیر اجرت شیں لیتے تھے۔ آپ بغیر کوئی حتی تعلیم وصول کئے نہ صرف سے کہ ساری عمر تعلیم و تعول کئے نہ صرف سے کہ ساری عمر اتعلیم و تدریس میں مشغول رہے اور جو علوم آپ کے پاس تھے وہ دو سروں کو سکھاتے سے ایک رہے بلکہ جو لوگ آپ کی درس گاہ میں علم حاصل کرتے تھے اگر ان میں سے کسی کو ضرورت مند پاتے تھے اور وہ بھی اس مصورت سے کہ کسی دو سرے شاگرو کو اس کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ آپ بیسوں سے صورت سے کہ کسی دو سرے شاگرو کو اس کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ آپ بیسوں سے کسی صورت سے کہ کسی درسرے شاگرو کو اس کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ آپ بیسوں سے کسی صورت سے کہ کسی درسرے شاگروں کو دیتے تھے۔ آگر کسی کتاب کا کوئی نسخہ کسی ایک کے لئے کشوص ہوتی تھا اور تمام شاگروں کو دیتے تھے۔ آگر کسی کتاب کا کوئی نسخہ کسی ایک کے لئے کہ سورت ہوتی تھا اور تمام شاگروں کو اس کے مطالع کی ضرورت ہوتی تو کاجوں کو اس کے مطالع کی ضرورت ہوتی تو کاجوں کو اجرت دے کہ اس کے مطالع کی ضرورت ہوتی تو کاجوں کو اس کے مطالع کی ضرورت ہوتی تو کاجوں کو اس کے مطالع کی ضرورت ہوتی تو کاجوں کو اجرت ہے۔

چونکہ امام جعفر صادق کی درس گاہ میں ایسے علوم کا درس دیا جاتا تھا جو اس سے قبل اسلام میں رائے نہ سے اور دو سرے اوگوں نے ان پر کتابیں ککھی تھیں۔ لاقا ضرورت تھی کہ ان کا عربی زبان میں ترجمہ کیا جائے آکہ جو شاگرہ غیر عکی زبانیں نہیں جانے تھے وہ بھی ان سے استفادہ کر سکیں اور بعید نہیں ہے کہ عربی زبان میں غیر عکی کتابوں کے ترجے کی تحریک جس نے بغداد میں دو سری صدی بھری سے وسعت پائی اور خلفائے نی عماس بھی اس کے شائق بے اور پھر بعض متر بھین کو دردناک طریقے سے خلفائے نی عماس بھی اس کے شائق بے اور پھر بعض متر بھین کو دردناک طریقے سے

تحل بھی کیا' امام جعفر صادق کی درس گاہ ہے ہی اخذ کی گئی ہو۔

آپ کی درس گاہ میں علمی قوانین کو سیجھنے کے لئے تجرات بھی کئے جاتے تھے۔
فطری طور پر ہم یہ نہیں سوچ کتے کہ اس عظیم وانشند کے یمال دور حاضر کی بردی بردی
تجربہ گاہول کی مائند کوئی تجربہ گاہ موجود تھی جس میں فزکی اور کیمیائی قوانین کی آزمائش
کی جاتی ہو۔ آپ کی تجربہ گاہ اسی دور کے لحاظ سے تھی لیکن اس سے یہ ضرور طابت
ہو آ ہے کہ آپ علوم کے بارے میں صرف تھیوری پر اکتفا نہیں فرماتے تھے۔ بلکہ حتی
الامکان اے تجرب کی کموٹی پر پر کھتے تھے۔

امام جعفر صادق کا مجرہ یہ نہیں تھا کہ آپ بہاڑ کو جنش میں لے آئے کو کئے۔

(مضمون نگار کے خیال میں) یہ عقلی حیثیت سے قابلِ قبول نہیں ' بلکد آپ کا اعجازیہ

ہے کہ آپ نے آج سے ساڑھے بارہ سو سال پہلے ہوا میں آسیجن کی موجودگی کا پہتا ہوا میں آسیجن کی موجودگی کا پہتا لگایا اور اسی موقع پر یہ بھی معلوم کرلیا کہ پانی میں ایک ایسی چیز ہے جو جل جاتی ہے اور اسی بنیاد پر فرمایا کہ پانی آگ میں بدل جاتا ہے۔

اسی بنیاد پر فرمایا کہ پانی آگ میں بدل جاتا ہے۔

جو لوگ يہ كہتے ہيں كه ايك تغيم كا سب سے اہم مجره اس كا كلام ب اشال يدك

ود بغیر کسی بنیاد کے کوئی بات نمیں کہتے اوہ جارے مائد جیں کیونکہ آج جب ہم آرمخ میں پڑھتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے کوہ صفاکو متحرک کردیا تھا اور بیاز آپ کے یاس آگیا تھا' تو ہم اس روایت پر یقین نہیں کر کے اور ہماری طبیعت قبول نہیں کرتی کہ آپ نے الیا معجزہ و کھلیا ہوگا' لیکن جب ہم یہ شنتے ہیں کہ آپ نے وو سری صدی جری کے ابتدائی تمرانول میں آنسیجن نیزیانی کے اندر ہائیڈروجن کے وجود کا پہ= لگالیا تھا تو جارا ول تقدیق کرنا ہے کہ یہ اعجاز ہے کما جاتا ہے کہ امام جعفر صاوق نے اسپے والد ك وسلے سے جو خود بھى بوے عالم تھ يانى ك اندر بائيڈردجن كا يد لكايا اور اس ك بعد آپ نے خود معلوم کیا کہ ہوا میں آسیجن موجود بہدافسوس کہ ہم یہ نہیں جانتے ك آيا آپ خالص أسيجن اور بائيذروجن حاصل كريك يا شين؟ بظاهر خالص بائیڈروجن اور آسیجن کا پند لگانے کے لئے انسیں حاصل کرنا لاڑی ہے اور خالص ہائیڈروجن کا حاصل کرنا خالص آئمیجن حاصل کرنے سے زیادہ وشوار ہے۔ کیونک آسيجن لو خالص حيثيت سے فطرت (موا) ش موجود ب ليكن بائيدروجن اس طرح ے ضیں ہے ای وج سے بعد کے زمانوں میں جب تک پانی کا تجویہ ضیں کیا گیا خالص بائيڈروجن حاصل نميں ہوسكى۔

انسان ممسوت ہوجاتا ہے کہ امام جعفر صاوق یا آپ کے والد امام محمہ باقر نے بائیڈروجن گیس کے وجود کا کہ جو خالص طور سے طبیعت کے اندر موجود نہیں ہے اور کوئل رنگ و ہو اور ذا گفتہ بھی نہیں رکھتی ، کیونکر پند لگا لیا؟ امام جعفر صادق اور آپ کے بدر بزرگوار کے لئے مکن نہ تھا کہ بانی کے علاوہ ہائیڈروجن کا پند لگائیں، اور بغیریائی کا تجزیہ بھی برتی روسے کام لینے پر مخصر تھا۔ کیونکہ کسی شاخت کر سکیں اور پانی کا تجزیہ نہیں برتی روسے کام لینے پر مخصر تھا۔ کیونکہ کسی دو مرے طریقے سے پائی کا تجزیہ نہیں کیا جاسکتا تو کیا ان دونوں معرات میں سے کوئکہ کسی دور میں سب سے بہلا محض جو حضرات میں سے کوئل ایک بھی پائی کے تجزیہ جدید دور میں سب سے بہلا محض جو بائیڈروجن کو بائی سے جدا کرنے میں کامیاب ہوا دو انگلینڈ کا ہنری کاونڈلیش ہے اور جس ہائیڈروجن کو بائی سے جدا کرنے میں کامیاب ہوا دو انگلینڈ کا ہنری کاونڈلیش ہے اور جس

نے آکیای مال کی عمر میں ۱۸۱۰ء میں وفات پائی اس نے مالوں پائی پر تجزیر کی کوشش

کی اور ہائیڈروجن حاصل کرنے کے بعد اس کا نام آتش گیر ہوا رکھا۔ جب اس نے کہلی بار ہائیڈروجن کو مشتعل کیا تو قریب تھا کہ خود وہ اور اس کا گھر بھی جل جائے۔
کاونڈلش نے ۲۷ می ۱۳۵۱ء کو ہائیڈروجن سے بھرے ہوئے ایک ظرف کو شعلہ وکھایا تو وہ کیدم جل اٹھا اور پھٹ گیا جس سے چاروں طرف آگ چیل گئی اور اس کے باتھ اور تھوڑا چرہ بھی جل گیا۔ اگر اس کی چیخ سن کے گھروالے نہ دو ڈے ہوئے اور آگ در اس کے باتھ در جھاتے تو اور آگ در اس کا گھر اور تمام اٹا ہو سب جل کر فائستر ہوجا آ۔

اس وانشمند نے دو وجوہ کی بنا پر اس میس کا نام آتش گیر بنوا رکھا تھا۔ ایک تو یہ کہ
ایک تلخ تجربے سے یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ یہ گیس مشتعل ہوجاتی ہے اور سرے یہ کہ قدماء
کے خیال میں پانی ایک سیال ہوا تھی۔ وہ دیکھتے تھے کہ جب پانی کو حرارت پہنچتی ہے تو
وہ بھاپ بن کر فضاء میں چھیل جاتا ہے تیز ان کا مشاہدہ تھا کہ پانی یارش کی صورت میں
فضاء سے بینچ آتا ہے لازا سوچتے تھے کہ پانی سیال ہوا کے سوا اور پھر نہیں اور اس بناء
پر کاونڈلیش نے اس کیس کا نام آتش گیر ہوا رکھا۔

ہائیڈروجن کا نام عربی زمان میں مولدا لماء (اینی بانی پیدا کرنے والی) ہے۔ یہ نام مشہور فرانسیسی وانشند لاوازیہ نے جے گلوٹین سے قتل کیا گیا تجویز کیا تھا اور لاوازیہ نے یہ نام جب تک وضع نہیں کیا بورپی ممالک میں اسے آتش گیر ہوا ہی کما جاتا تھا۔ ہائیڈردجن گیس کا انگشاف اس زمانے میں ہوا جب برتی طاقت کا استعال اس قدر ترقی کرچکا تھاکہ اس کے ذریعے بانی کا تجزیہ کیا جائے۔

البتہ الم جعفر صادق کے زمانے میں برقی قوت سے صرف کریا اور کاہ (گھانس) کی حد تک کام لیا جاتا تھا۔ کریا کے ایک حد تک کام لیا جاتا تھا۔ کریا کے ایک کنزے کو اونی کپڑے پر دگر کر اے گھانس کے قریب لے جاتے تھے تو کریا گھانس کی پتیوں کو کھینچ لیٹا تھا۔

آیا امام جعفر صادق یا ان کے والد بررگوار امام محد باقرے بائیڈردجن کو پائی سے

الگ کرنے کا کوئی ایسا طریقتہ وریافت کرلیا تھاجس سے اب بھی ماہرین ناواقف ہیں۔ اور وہ برتی رو کے علاوہ کسی اور ذریعے سے ہائیڈروجن کو پانی سے جدا کرنے پر قادر ہوگئے تھے۔ جس روز سے کاونڈلیش پہلی ہار ہائیڈروجن کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوا آج تک علماء اور وانشمند اس ذریعے کے علاوہ کسی اور طریقے سے ہائیڈروجن کو پانی سے جدا نمیس کر سکے۔

گزشتہ چند ہرسوں میں فضائی آلودگی کو دیکھتے ہوئے خاص طور پر امریکہ میں جہاں انرتی کی بہت ضرورت رہتی ہے اس بات پر غور کیا جارہا ہے کہ برقی رو سے فائدہ اٹھانے کے علاوہ پانی کے تجزئے کا کوئی اور طریقہ ایجاد کیا جائے' لیکن انبھی تک اس کی حقیق میں کامیابی نمیس ہوئی ہے۔(ا)

اس بناء پر الم محمد باقر یا ان کے فرزند الم جعفر صادق نے جب بائیڈردجن کی مختیل کی تو بائی پر تجویہ کے سے جس کا علم مختیل کی تو بائی پر تجویہ کے لئے بہتی رو سے کام لیا یا سمی ایسی شک ماہرین کو نسیس ہوسکا ہے خالص ہائیڈردجن حاصل کی (اور بقول مضمون نگار) کیونکہ یہ دونوں حضرات صرف فلنفے کے سارے اس کا پید نسیس لگا کئے تھے۔

اینانی اور اسلامی قوموں کے لظم و نٹری اوب میں پچھ مضامین "آب آئش ریز" یا
"آب آئش افروز" کے عنوان سے نظر آتے ہیں لیکن ان کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ پانی
میں آگ کی خاصیت موجود ہے بلکہ وہاں شراب کے معنی مراد ہیں جو پینے کے بعد شرابی
کو گرم کردیتی ہے اور کمی زمانے میں کمی فلفی سے بیہ نہیں سناگیا کہ بانی آگ پیدا کرتا
ہے۔ یہ مضمون صرف امام جعفر صادت" کے بعد ابعض حکماء اور عرفاء سے سناگیا اور

اخبارات کے مطابق ا مرکی صدر تکمن نے تکم دیا ہے کہ سائنس دان انربی کے نظر مثالع کے حضر مثابع کے حضر مثابع کے حصول کے لئے تحقیقات کا آغاز کریں۔ انربی کا ایک بود اور نہ ختم ہونے والا شمع ہائیڈروجن ہے اور قوی احقال ہے کہ ا مرکی سائنس دان بینی یا پانی کے تجویئے کے ارزاں اور آسان ڈریعے ہے ہائیڈروجن حاصل کرنے کے طریقوں پر جھیق کریں گے۔

چمیں معلوم ہے کہ ان سب نے آپ سے یا آپ کے شاگردوں سے کسبر فیض کیا ہے۔

ہم جائے ہیں کہ گزشتہ صدیوں میں پھی لوگ ایسے بھی تھے جو اپنے عزم و ہمت بعض علمی رازوں کو سیجھنے میں کامیاب ہوئے لیکن ان کا انکشاف بعد میں آئے والی نسلول تک نمیں پنچارکیونکہ جو پھی انہوں نے دریافت کیا تھا اے ضبطِ تحریر میں نہیں لائے آگد نسل در نسل باقی رہے " نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے مرفے کے بعد ان کی زمین طاقِ نسیان کی نذر ہو گئیں۔ بعض اشخاص نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اپنے انگشافات سے دو سرول کو آگاہ کریں کیونکہ اس طرح علم نا اہل فراد تک پنچ سکتا تھا اور وہ اسے لؤگوں کی ایڈا رسانی کے لئے استعمال کرسکتے تھے۔

کتاب اموات میں جو ایک بہت قدیم کتاب ہے اور مصریس کھی گئی ہے۔ اور اور مصریس کھی گئی ہے۔ اور پوری کتاب موجود بھی نمیں ہے بلکہ اس کے کچھ جسے باتی رہ گئے ہیں سفارش کی گئی ہے کہ علم ناائل افراد کو نہ سکھایا جائے کیونکہ وہ اس سے خداوں اور انسانوں کو ضرر بھیانے کا کام لیں ہے۔

چین کے کنفوش (Confucins) نے جس نے ۱۳۷۹ قبل میچ میں ۱۲ سال کی عمرین انتقال کیا اور جو ہمارے علم کے مطابق درباری کارندہ اور ایک معلم اظاق تھا' چنانچہ آج بھی چین میں اس کی تعلیمات مقبول ہیں اور اس کی کتابیں چھائی جاتی ہیں' سفارش کی ہے کہ بعض علمی اسرار جن سے لوگوں کی ضرر رسانی میں کام لیا جاسکتا ہے' سفارش کی ہے کہ بعض علمی اسرار جن سے لوگوں کو فقصان پنچانے میں استعمال کریں گے الیے افراد کو جن سے خطرہ ہو کہ وہ انہیں لوگوں کو فقصان پنچانے میں استعمال کریں گے نہ سکھائے جائمیں' کیونکہ ایسے لوگ خود اپنی نوع کی جاتی اور بد بختی کا باعث بن جاتے ہیں یہ معلم اخلاق جس نے تعلیم دی ہے کہ دو سروں کے ساتھ ایسا تی سلوک کرو جیسا کہ تم دو سرول سے ساتھ ایسا تی سلوک کرو جیسا کہ تم دو سرول سے اپنے لئے چاہے ہو' بعض علمی اسرار کا ناابلوں کے ہاتھوں میں جیسا کہ تم دو سرول سے اپنے لئے چاہے ہو' بعض علمی اسرار کا ناابلوں کے ہاتھوں میں جیسا کہ تم دو سرول سے اپنے لئے چاہے ہو' بعض علمی اسرار کا ناابلوں کے ہاتھوں میں جیسا کہ تم دو سرول سے اپنے لئے چاہے ہو' بعض علمی اسرار کا ناابلوں کے ہاتھوں میں جیسا کہ تم دو سرول سے اپنے لئے چاہے ہو' بعض علمی اسرار کا ناابلوں کے ہاتھوں میں برنا خطرناک سمجھتا ہے۔

یمال تک که تصوف و عرفان کے فرقوں میں بھی جن چیزوں کو اسرار میں شار کیا

جا) تھا انہیں اپنے اکثر مریدوں کو نہیں سکھاتے تھے۔ یادجودیکہ تصوف کی بحثوں اور عرفانی افکار میں اپنے عرفانی افکار میں فزکی قوتیں موجود نہیں ہیں جن کے ناایل افراد کے ہاتھوں میں پہنی جانے ہے لوگوں کے لئے کوئی خطرہ در پیش ہو' پھر بھی ان کے یماں اقطاب کی طرف ہے بعض امرار کی حفاظت واجبات میں ہے تھی ٹاکہ نااہلوں تلک نہ پہنچیں۔ ان میں ہے کچھ فرقوں میں مراحلِ سلوک یعنی تعلیم و تربیت کے مدارج کے مات مرسطے تھے اور جب مرید سے ساتوں مراحل طے کرلیتا تھا تو مزبی یا تھلب کے زویک اس لائق قرار پا تھا کہ بعض امرار فزکی یا کیمیائی یا بیا تھا کہ بعض امرار فزکی یا کیمیائی یا میکا نکی قوانین نہیں تھے جن سے کوئی شخص قوم کو نقصان پہنچانے یا اپنے فاکدے کے میکا نکی قوانین نہیں تھے جن سے کوئی شخص قوم کو نقصان پہنچانے یا اپنے فاکدے کے افاد کی کام لے سکے یہ فظ چند نظریات تھے جن سے ناایل افراد کی آگاہی کو مرشد اجتاعی یا افلاقی لحاظ ہے خطرفاک سمجھتا تھا۔

یہ کورہ بالا محفتگو کے پیشِ نظر آیا اہام جعفر صادق جانے تھے کہ بغیر برقی رو سے استفادے کے بائیڈروجن کو پانی سے جدا کرنا اور اسے خالص حیثیت سے حاصل کرنا کیونگر ممکن ہے؟ اور اسے نااہل سے بوشیدہ رکھنا جائے۔

مسلمان عام طور پر اور شیعہ خاص طور سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایسے رسوز و
اسلمان عام طور پر اور شیعہ خاص طور سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایسے رسوز و
اسرار موجود ہیں جن سے پیفیر اسلام اور فرجب شیعہ کے بارہ انمہ ہی آگاہ تھ لیکن ان
اظہار اس لئے نہیں کیا کہ یہ حضرات جانتے تھے کہ اگر انہیں ظاہر کردیا جائے تو قوم
اور جماعت کا شیرازہ درہم برہم ہوجائے گا کیا یہ کہ اس طرح یہ راز باللوں کے باتھوں
میں پہنچ جائمی گے اور وہ لوگ ان سے انسانوں کو ستانے اور تنم و نسق میں طل ڈالنے
میں کھے جائمی گے۔

اُکر الم جعفر صادق ہائیڈردجن حاصل کرنے کے لئے تجزیرہ آب کے طریقے ہے واقف تھے لیکن اے بیان کرنے سے احراز کیا تو انٹا پڑے گاکہ آپ نے بہت نیک کام انجام ویا کیونکہ آج ہم وکی رہے ہیں کہ پانی سے بائیڈروجن کو الگ کرنے کا عمل بجائے اس کے کہ انسانی زندگی کی فلاح و بہود میں مددگار ثابت ہو' بائیڈروجن بم کی ا بجاد کا ذراید بن گیا ہے اور یہ مملک جنگی اسلحہ موت کی طرح انسانوں کے سروں پر معلق ہے جو کسی وقت بھی کر کر پیٹ مکتا ہے اور انسانی آبادی کو نیست و نابود کر سکتا ہے۔

# روشنی کا نظریه اور امام جعفرصادق ً

یہ نظریہ امام جعفر صادق کے شاگردوں کے ذریعے ہر طرف بھیل کیا اور جب صلیبی جنگوں کے بعد مشرق و بورپ کے درمیان تعلقات قائم ہوئے تو بورپ میں خشق ہوگیا اور وہاں کی بوغورسٹیوں میں پڑھایا جانے لگا۔ اس نظریے کا ایک مشہور مدرس انگلینڈ کی آکسفورڈ بوئیورٹی کا استاد ڈاکٹر راجر بکین بھی تھا۔ نور کے بارے میں اس کی تھےوری بھی وہی ہے جو امام جعفر صادق نے بتائی تھی۔ اور آپ کی مائند اس نے بھی کی کہا ہے کہ اگر ہم کوئی ایسا آلہ بنائیں جو دورکی تمام اشیاء کا نور اماری آ تھوں میں بھی دے تو ہم ان اشیاء کو پچاس گنا زیادہ قریب دیکھیں گے۔

اس نظریے کی بناء پر ۱۹۰۸ء میں گہر تی قلا مانڈی (LIPPERSHEY)نے پہلی دور بین ایجاد کی اور اس نمونے کو سلمنے رکھ کر مشہور سائنس وان کیلیو اپنی قلکی دور بین بنانے میں کامیاب ہوا۔ اس نے آپنی اس دور بین سے ۱۹۹۰ء کے پہلے مہینے لینی معنوری کی شب میں کام لیا اور آسائی ستاروں کا مشاہرہ کیا۔

جیسا کہ ہمارے پیشِ نظرے آری بیل اس کے موجد لپرٹی اور کیلیو کے دور بیان بنانے کے درمیان دو سال سے زیادہ کا فاصلہ نمیں نقالہ اور چو نکہ سیلیو نے ۱۲۱ء کے پہلے تی مینے میں اپنی دور بین سے کام لینا شروع کردیا تھا لاندا کما جاسکتا ہے کہ یہ فاصلہ دو سال سے بھی کم ہے اور اس طرح بعید نہیں کہ فلکی دور بین بنانے کا خیال ایک ہی موقع پر دونوں کے ذہن میں آیا ہو۔

البت اس سے انکار نہیں کیا جاسکا کہ ممیلیلوئے لپرٹی کی دور بین سے رہنمائی حاصل کی اور جو نقص اس میں باقی رہ گیا تھا اے اس زمائے کے فیکسی امکانات کی حدود میں رفع کرکے اس سے کے جنوری ۱۲۱۰ء کی شب میں آسان کا نظارہ شروع کیا۔

سیلیلو ملک پاٹا وہوم کی مشہور یونیورٹی کا تربیت یافتہ تھا جو بعد میں (ویش)
(VENICE) ہے موسوم ہوئی اور آج اس کی کری کو ویش کتے ہیں اور اے شق پاٹا ویوم یا ونی ٹی میں بندقیہ کما جاتا تھا۔ سیلیلو ریاضی کا امتاد بن گیا۔ جب اس نے پہلی شب اپنی دور بین کا مرخ چاند کی طرف کیا تو یہ و کھے کر جیرت ذرہ رہ گیا کہ زمین کی طرح چاند کی جواؤں کا ایک سلسلہ موجود ہے اس نے دیکھا کہ یہ پہاڑ 'چاند کے صحراؤں پر سایہ وائل رہے ہیں۔ چنانچہ اس کی سمجھ میں آیا کہ ونیا صرف زمین ہی تک محدود میں ہیں ہے بلکہ چاند بھی ایک ونیا ہے۔

اگر نورکی تحیوری امام جعفر صادق کی طرف سے پیش نمیں کی گئی ہوتی توکیا لپرشی فلاماعڈی اور سیلیلیو فلکی دور بین بناسکتے تھے؟ سیلیلیو فظام سٹسی کے اجرام کا مطالعہ کرسکتا تھا؟ اور اپنے مشاہدے سے کوپر نیک اور کہارکے اس فظریے کی تائید کرسکتا تھا کہ فظام سٹسی کے اجرام جن میں زمین بھی شامل ہے مورج کے گرد گھوم رہے ہیں۔ سمیلیلوکی طرف سے دور بین کی ایجاد نے لوگوں کو اس قدر متاثر کیا کہ دینس کے میران پارلینٹ سے صدر جمہوریہ تک سبھی اس کے ذریعے ستاروں کا معائد کرنے میران پارلینٹ سے صدر جمہوریہ تک سبھی اس کے ذریعے ستاروں کا معائد کرنے کے شاکل بن گئے۔ کیلیو اپنی دور بین کو یادد سے جمال مشہور یونیورٹی تھی اور ہے ' ویس لے آیا اور اسے آیک کلیسا کے برج پر نصب کیا۔ عمر رسیدہ سینیٹرز بھی سارا دے کر اس برج تک پنچائے گئے آکہ وہاں سے اس دور بین کے ذریعے چاند اور ستاروں کو دکھے سیس۔

جب کیلیوے پوچھا جاتا تھا کہ اس کی دور بین اجرام فلکی کو اس قدر قریب کس طرح کردیتی ہے کہ اس ح چاند کے بہاڑ بھی دیکھے جائے ہیں؟ قودہ امام جعفر صادق کی چش کی ہوئی تھیوری دہرا تا تھا اور کہتا تھا کہ بید دور بین اجرام سادی کے اس سارے نور کو جو آگھوں کی طرف آتا ہے جمع کرلیتی ہے اور اس کے نتیجے بیس جو چیز تین بڑار قدم کے فاصلے پر ہو وہ اس قدر نزدیک آتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ساتھ قدم کے فاصلے پر ہو وہ اس قدر نزدیک آتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ساتھ قدم کے فاصلے پر ہو۔

ہم جانتے ہیں کہ سمیلیو کی ایجاد کے بعد جب عطارہ و نہرہ اور مشتری کے جاندوں کے مراحل آ تھوں سے دیکھے گئے تو کوپر نیک اور کپارے نظریے کی آئید میں اس نے کیا اثرات مرتب کئے۔

یہ حقیقت تشلیم کرنا رہے گی کہ معروف تھیم اور مشہور مشائی فلنے کے حامل ارسطو اور اس کے پانچ سو سال بعد آنے والے بطلیموس نے تیسری صدی قبل مسیح سے پندر حویس صدی عیسوی تک بعنی اٹھارہ سو سال کی مدت تک علمِ نیوم کو چیچے و تھیل ریا۔

ارلیں بارخوس جیسے چند حکماء نے یہ کہا تھا کہ نیٹن اپنے گرد اور ساتھ بی سورت کے گرد گھومتی ہے۔ چنانچہ اپنے گرد نیٹن کی گردش سے دن اور رات پیدا ہوتے ہیں اور سورج کے گرد زمین کی گردش سے سال کے موسم-

ارسطوایک مفکر اور عظیم فلسنی تفا اور اس کی کتابیں "کانون" اور "فزکس" وغیرو

علم و اوب کی زندہ و جاوید کتب شمار کی جاتی ہیں لیکن جیسا کہ ہم کر چکے ہیں دیئے کے یارے ٹیل اس نے اٹھارہ سو سال تک بشریت کو جمالت کے اند جیرے میں رکھا ۔۔ اور انسان کو اس کا موقع نہیں ویا کہ اپنے کو اس ظلمت کدے سے تجات وے اور جرأت ے کما جاسکتا ہے کہ ارسطونے اشتے طویل عرصہ تک جماری علمی پیشقدی کو روکے رکھا۔ اگر وہ میہ نہ کہتا کہ زیمن ماکن اور ٹابت ہے اور سورج اور دیگر متارے اس کے محرد تھوم رہے ہیں تو نمایاں علمی ترقی جو عمد جدید میں پورپ میں ہوئی ہے تم از تم پہلی صدی میسوی سے شروع ہو بھی موتی۔ یہ مجھ لینا چاہے کہ دور جدید میں بورپ کا یہ علمی ارتقاء جس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے "کورٹنک استانی نے شروع کیا جس نے کہا تھاکہ زمین مورج کے گرد گھومتی ہے اس کے بعد جرمنی کے کیلرنے اس کو تقویت دی جس نے سارول کی جن میں زمین بھی شاال ہے ' سورج کے گرد حرکت کے قوانین كا انكشاف كيا۔ اے بعد ميں كيليونے مزيد تقويت كانجائى جس نے سورج كے كرو سارات کی حرکت کو محسوس اور چھم دید طریقے سے ثابت کیا۔ اگر یہ تیون افراد پیدا ند ہوتے اور چالیس بڑار آٹھ سوسالہ نوع بشرکو زمین کے ثبات اور اس کے گروسورج کی مروش کے نظریے سے الگ نہ کرتے تو ڈیکارٹ وجود میں نہ آیا جو اپنے ایجاد کردہ طریقے (Method) کے ذریعے جدید علمی تحقیقات کی بنیار مضبوط کریا۔ اس طرح وہ بھی ود مرے ان دانشمندول کی طرح سرحویں صدی سے کوپر نیک کی آمد کے دور تک جمالت کے اندهیرے میں رہتے جو ارسطو کا پیدا کیا ہوا تھا۔

جس وقت ممیلیلو نے ۱۹۱۰ء میں پہلی بار اپنی فلکی دور بین کا رخ آسان کی طرف کیا تو ڈیکارٹ چودہ سال کا تھا اور وہ کوپر ٹیک' کہار اور سمیلیلو کے بغیر خود کو جہالت کے اند حرب سے فکال کر عمد جدید کی علمی شخصین کی بنیاد استوار نہیں کر سکتا تھا۔

ہم جانتے ہیں کہ علوم زنجیر کے حلقوں کی مائند ہیں' لیکن ایک حلقہ دو سرے علقے سے ملحق ہو تا ہے اور ایک علم سے دو سراعلم وریافت ہو تا ہے۔ سورج کے گرد سارات اور زمین کی حرکت کے موضوع پر نوع بشرکی جمالت نے جس کا باعث ارسطو بنا اتھارہ صدیوں تک علمی فضا میں انسان کے پر پرواز کو معطل رکھا اور بزرگ استاد و معلم ارسطو کا اثر و نفوذ انٹا زیادہ تھا کہ کوئی شخص اس کے نظریئے کو باطل کینے کی ہمت نہیں کرسکتا تھا۔۔

اقوام عالم میں ارسطو کے نظریہ کو دو اور چیزول کی وجہ سے بھی تقویت حاصل ہوئی۔ آول مید کہ مصر کے مشہور جغرافیہ وال بطلیوس نے جو ارسطو کے پانچ سوسال بعد آیا اس کے نظریے کو درست قرار دیا اور ستارول کی حرکات کے سلیلے میں میہ نظریہ چیش کیا کہ سیارے ایسی چیزوں کے گردگھوم رہے ہیں جو متحرک ہیں اور چیزیں ذمین کے گرد گھومتی ہیں لیکن زمین بے حس و ساکت ہے۔

جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں' بطلیوس نے زین کے گرو سیاروں کی گردش کے دو درجے قرار دیے ہیں اور کھا ہے کہ یہ چند چیزوں کے گرد گردش کرتے ہیں اور وہ چیزیں اپنی جگہ پر ثابت و ساکن زمین کے گرد گھومتی ہیں۔

دوسری چیزہ کہ بورب میں مسیحی کلیسانے ارسطوکے نظریے کی بائید کی اور کما کہ ارسطونے نظریے کی بائید کی اور کما کہ ارسطونے زمین کے ساکت اور مرکز عالم ند ہوتی تو خدا کے بیٹے مطرت ایک حقیقت ہے کیونکہ اگر زمین ساکت اور مرکز عالم ند ہوتی تو خدا کے بیٹے مطرت مسیح اس میں ظاہرند ہوتے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر کوپر نیک "کہار اور کیلیلوپیدا نہ ہوتے تو ڈیکارٹ پیدا ہو تا جو جدید علمی تخفیق کی بنیاد رکھتا اور اس کے بعد بھی علم کی چیش رفت ہوتی "یسال تک کہ آج کے موجودہ مرطے تک پہنچ جاتا۔ البتہ دور حاضر کے دانشمند اس نظریے کے حای نہیں ہیں۔ ان میں ہے ایک اس صدی کے بنے داوں کا برطانوی ماہرِ طبیعیات ایڈ تکشن ہے جس نے 22 سال کی عمریس ۴۹۹۳ء میں وفات پائی۔

میں فخص نے بھی فرکس پر کام کیا ہے وہ ایر تکشن سے واقف ہے اور جانتا ہے کہ موجودہ صدی میں فزکس کی ترقی میں اس کا کتنا حصہ ہے۔ وہ کتنا ہے کہ ارسطو کا (ندکورہ بالا) نظریہ جس کی بعد میں بطلیوس نے توثیق کی سولیویں صدی عیسوی تک علم پر کابوس کی مائند چھایا رہا' اس کا گلا گھونٹتا رہا اور اسے سانس لینے کا موقع نہیں دیا۔ اگر ہے کابوس دور نہ ہو آ اور علم آزاوی کی فضا میں سانس نہ لے سکتا تو دورِ حاضر میں ہمیں کوئی علمی چیش رفت نصیب نہ ہوتی۔

مشرق کے اللی قلم اور دانشوروں میں بھی کچھ لوگ اس نظریے کے حامل ہیں جن میں سے ایک ہندوستان کے چاتر چی ہیں۔ ان کا قول ہے کہ اگر انسان زمین کی اپنے اور سورج کے اطراف میں حرکت کا پتانہ لگا تا تو جمالت میں جتلا رہتا اور دور بعدید کی علمی کامیابیوں سے محروم رہ جاتا۔

ہم ہتا ہے ہیں کہ میچی کلیسائے ارسطو اور بطلیموس کے اس نظریے کی آئیدگی تھی کہ زہن ساکت اور مرکز عالم نے ہوتی کہ زہن ساکت اور مرکز عالم ہے ' اس کی نظر میں اگر زہن ساکت اور مرکز عالم نہ ہوتی تو خدا کا بیٹا ای جگہ فاہر ہوتا ہے جہال مرکز عالم اور ثابت ہو۔ اور جو زئن الی نہ ہو تو وہ اس کی اہل نمیں۔ باوجود یہ کہ میچی کلیسائے زئین کے نبات اور اس کی مرکزے کی آئید کی اور اس عیسائی یہ کہ میچی کلیسائے زئین کے نبات اور اس کی مرکزے کی آئید کی اور اس عیسائی نہ ہب کا جزو بنالیا لیکن وانشور طبقہ ارسطو کے نظریے کا سارا لیتا تھا اور جب یہ لوگ نابت کرنا چاہے تھے کہ ذہب بتا آ

آگر کوپر نیک کہ لاور سمیلیا ارسطوکی ظلمی کی اصلاح نہ کرتے اور اس کے اس نظریے کو غلط خابت نہ کرتے تو آج بھی آگر کوئی شخص سمی بات کو خابت کرنا چاہتا اور ارسطونے ایسا ارسطونے بھی اس سے متعلق اپنے نظریات کا اظرار کیا ہو آ تو یکی کرنا کہ ارسطونے ایسا کہا ہے کیونکہ اس کا قول جمت تھا اور کسی کے وماغ میں سے بات نہیں آتی تھی کہ اس کے آخار و اقوال میں کوئی چیز ایسی بھی ہے جو درست نہیں ہے بالخصوص ثبات زمین اور اس کی مرکزیت کے ماتھ بہاڑ کے اس کی مرکزیت کے ماتھ بہاڑ کے ماند فیرمتزازل نظر آ تا تھا۔

انسان کی معنوی زندگی بین اور بھی غلط نظریات موجود تنے (حالانکہ البی صورت

میں انہیں علمی نظریہ نہیں کما جاسکا کیونکہ کمی نظریے کے علمی ہونے کے لئے اس کی صحت ضروری ہے) اور شاید آج بھی موجود ہیں۔ لیکن کمی غلط نظریے نے ارسطو کے اس نظریے کی طرح علم ' عقل و ادراک پر اپنا سابہ نہیں ڈالا ' یساں تک کہ انسانی عقل اور علمی اوراک افعارہ صدیوں تک محکوم بنا رہائی طویل مت میں جب سیحی کلیسا بھی ارسطو کے نظریے کو رسمی طور پر قبول کرتا تھا ' کلیسا والوں میں صرف ایک صخص ایسا رسطو کے نظریے کو رسمی طور پر قبول کرتا تھا ' کلیسا والوں میں صرف ایک صحف ایسا ہیں ارسطو جس نے اس کی مخالفت کی اور وہ تیکولا ڈوکوڈا ہے۔ جو کیستھولک کلیسا میں کارڈیٹل (CARDINAL) کے عدرے پر فائز تھا۔ اس کی مخالفت کا سب بیہ تھا کہ سے بیٹان کے قدیم محملاء کی کتابیں پڑھنے کا شاکق تھا۔

و نیکن کا کتب خانہ علمی اور اونی لحاظ سے بورب اور امریکہ والوں پر برا حق رکھتا ہے کو نکہ یورب اور امریکہ والوں پر برا حق رکھتا ہے کو نکہ بوتان اور قدیم روم کے معارف و معلومات کا ایک بہت برا حصد اس کے ذریعے بورب اور امریکہ سک پنچا۔ بورب میں چند وہ سرے کتب خانے بھی ہے جنمول نے ان علوم کو شقل کرنے میں حصد لے کر اہلی بورب پر احسان کیا ہے۔ البت ان میں ہے کؤئی کتب خانہ و نیادہ اپنا حق نہیں رکھتا۔ کیونکہ اگر ہے کتب خانہ نہ ہوتا تو بیتان اور قدیم روم کے بہت سے معارف مخفی رہ جائے۔

یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ یورپ بھشہ میدانِ جنگ بنا رہا اور جو لوگ
جنگ میں معروف ہے وہ کتاب کی اہمیت کے قائل نہیں تھے۔ وہ کتابوں کو جلا دیے تھے یا دیران کھنڈروں میں دفن کریا کرتے تھے۔ البتہ جو کتابیں دنیکن میں تھیں۔ اول پید دیگر فدہبی مراکز کی کتابوں کی طرح دو وجوہات سے باتی اور محفوظ رہ جاتی تھیں۔ اول سے کہ جنگر افراد چو کلہ عیسائی تھے اور ان مراکز کو مقدس مانے تھے لافرا ان پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ دو سری میہ کہ ان مراکز میں رہنے والے علم دوست تھے اور کتابوں کی قدر جائے تھے۔ ان کی حفاظت کرتے تھے اور گردو غبار یا حشرات الارض کے ہاتھوں انہیں جائے دیے تھے۔

یورپ کی قدیم درس گامیں' جیسے اٹلی کی "پاؤد" انگلستان کی "آکسفورد" اور فرانس

کی "ساربون" بونان اور قدیم روم کی علمی و ادبی میراث کی حفاظت کے لئاظ ہے صفیہ اول میں شار ضمیں کی جانئے ہے صفیہ اول میں شار ضمیں کی جانئی تھیں کیونکہ یہ تمام درس گاہیں دس عیسوی صدیاں گزرجانے کے بعد وجود ہیں آئمیں اور انہوں نے ولیکن اور بورپ کے ریگر ندہجی مراکز کے کتابی خزانوں سے استفاوہ کیا۔ پہلی دس بصدیوں میں صرف ولیکن اور دو سرے ندہجی مراکز ہی کتابوں کے محافظ تھے۔

یورپ کے امراء اور سلاطین جن کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ سیمی اُن پڑھ تھے۔ کانب سے کوئی دلچیں نسیں رکھتے تھے بلکہ ابعض ادوار میں تو بادشاہوں اور امراء و اشراف کے لئے پڑھنا لکھنا ایک بڑا عیب اور باعثِ ننگ وعار تھا۔ جب بادشاہ اور امراء اُن پڑھ ہوں تو ظاہر ہے کہ عام آدمی کی تعلیمی حالت کیسی ہوگی؟

یورپ میں تعلیمی مراکز اور کتاب پڑھنے یا محفوظ رکھنے کے مقامات صرف ویٹی مراکز تھے۔ اور اگر سے مراکز بونائی کلطینی اور سریانی زبان میں لکھی ہوئی کتابوں کی حفاظت نہ کرتے تو بونان اور قدیم روم کے علوم موجودہ یورلی اقوام تک نہ چنجنے۔

و نیکن کا کتب خانہ بینانی اقدیم بینانی اور لاطینی کتابوں کا مالک ہونے کی وجہ سے
ویگر غذہی مراکز کے کتب خانوں کے مقالم میں زیادہ مستنتی تھا۔ البتہ معمولی علاء کا
وہاں گزر نہ تھا صرف استقف اور کارؤینل ہو کلیسا کے امراء کے جاتے تھے اس میں
داخل ہو کتے اور کتابوں ہے استفادہ کر کتے تھے۔

آج اس کتب خانے میں ہر عیسائی عالم آزادی سے جاسکتا ہے جاہے وہ ابتدائی درجے کا بادری ہو۔ لیکن افسوس کے ساتھ کمٹا پر آ ہے کہ گزشتہ دور میں کیتولک کلیسا کے اندر بھی علمی حیثیت سے امتیاز بر آ جا آ تھا اور جو پادری نچلے ورج کے ہوتے تھے انسیں ولیکن کے کتب خانے میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔

انسیں اجازت نہ دینے کا ظاہری سب تو یہ تھا کہ ان کے قول کے مطابق جو پادری نچلے درسے کے جیں ان کے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے کہ وٹیکن کی کمابوں سے فائدہ اٹھا علیں' نیکن اصل متصدیہ تھا کہ کلیسا کے امراء اور چھوٹے پادریوں کے درمیان صد فاصل قائم کی جائے "کیونک امراء یہ نہیں چاہتے تھے کہ چھوٹے پادری کتب خانے کے اندر ان کے پہلو میں آرام دہ کری پر بیٹھ کر کتاب کا مطالعہ کریں اِس کتب خانے کی کتاب کسی محفوم کو عاریتا" نہیں دی جاتی تھیں کہ وہ اپنے گھرلے جاکر اطمینان سے مطالعہ کرسکے اور ان کتابوں کے خائب نہ ہونے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ انہیں باہر لے جانے کی اجازت نہ تھی۔ آج بھی انہیں کسی کو عاریتاً نہیں ویاجا آ مرف ان کی کانی کو باہر بھیجا جا آ ہے۔

نگولا ڈوکوزا چونکہ امراء کلیسا میں ہے تھا للذاکت خالے کے اندر جاکر اس کی قدیم کتابوں ہے استفادہ کرسکا تھا۔ یہ قدیم بونانی زبان بھی جانتا تھا للذا اس نے زمین کی و سنی اور انتقالی حرکات کے بارے میں ارشارخوس جیسے قدیم بونانی حکماء کے نظریے ہے آگائی حاصل کی اس کے بعد و لیکن ہے ایٹ روحانی مرکز جرمنی پلیٹ آیا۔

اس نے جرمنی میں زمین کی حرکت و منعی و انتقال کی تشریح لکھی جو ایک رسالے کی صورت میں شائع ہوئی۔ اس دور میں طباعت کی صنعت اس تدر عام نہیں تھی کہ نیکولا ڈوکوزا اے چھپوالیتا لٹذا اس کی اشاعت پرانے طریقے پر ہوئی اور جو شخص اس رسالے کا شائق ہو یا تھا وہ اس کی نقل کرلیتا تھا۔

کیولا ڈوکوزانے یہ رسالہ ۱۳۹۰ء میں (کورنیک کی ولادت سے ۱۳ سال قبل) شائع کیا اور اس میں کہا کہ زمین ساکت نمیں ہے بلکہ اپنے گرد اور سورج کے گرد گھومتی ہے چرکیا وجہ ہے کہ گردش زمین کا اعلان اس کے نام سے نہ ہوا بلکہ کورنیک استانی کے نام سے ہوا؟

اس کا جواب میہ ہے کہ کیاولاؤوکوزا ایک ندیجی عالم تھا اور علم نیوم و ریاضی سے نابلد تھا جب کہ کورٹیک ایک منجم اور ریاضی وال تھا اور اس نے زمین کی حرکت کو علمی طور پر جابت کیا تھا۔

میکولاڈوکوزائے قدیم حکمائے بونان کا جو تظریہ معلوم کیا تھا اسے بغیرعلمی استدلال کے وہرایا۔ چونکہ اس کا رسالہ دلیل سے عاری تھا لنذا بیہ روحانی مرکزے باہراثر انداز نهیں ہوسکا۔ اور و لیکن کو متوجہ نہ کرسکا۔

قوی اختال میں ہے کہ جن لوگوں نے اس کے رسالے کو پڑھا انہوں نے اس کے قول پر بھیا نہوں نے اس کے قول پر بھین نہ کرتے ہوئے اس محض ایک شوخی سمجھا۔ ٹیکولاڈو کوزاکی تحریر اس لئے ایک شوخی معلوم ہوتی تھی کہ اس میں بدیسیات کا انکار کیا گیا تھا۔ بعنی ایس چیز کا انکار جس کے دجود میں کسی فنم کا شبہ نہیں کیا جاسکا۔

ریافیات کے بابا آدم فیٹا غورٹ نے اپنے مقدمیر ہندسہ میں ایک اصول کا ذکر

کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بریمی مسائل میں سے ہے جس کے اثبات کی ضرورت نہیں

ہے وہ کہتا ہے کہ دس عدد پانچ سے زیاوہ ہوتے ہیں اور یہ ایسا بریمی مسلہ ہے کہ اے

ابت کرنے کے لئے ہمیں دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ای طرح پانچ رطل چار

رطل سے زیادہ وزنگی ہوتے ہیں اور اس کے بدیمی ہونے کی وجہ سے اس پر دلیل قائم

کرنا ضروری نہیں۔ اس طرح سورج اور ستاروں کی حرکت مختاج ہوت نہ تھی کیونکہ

منا ضروری نہیں۔ اس طرح سورج اور ستاروں کی حرکت مختاج ہوت نہ تھی کیونکہ

مناز خلقت بی سے فریع بشرایتی دونوں آگھوں سے برابر دیکھ ربی تھی اور دیکھ ربی ہے

کہ سورج اور ستارے زمین کے گرد گھوم رہے ہیں۔

نین کا ساکت اور غیر متحرک ہونا بھی ایک دو سرا بدی سئلہ نظر آنا تھا کیونکہ انسانوں نے بھی یہ شیں دیکھا تھا کہ زمین چل رہی ہے اور جب کوئی مضبوط شارت بناتے تھے تو جائے تھے کہ یہ صدبا سال قائم رہے گی اور اگر جسدم ہوگی تو بادوباراں وغیرہ کی وجہ سے نہ کہ زمین کی حرکت کے باعث۔

آگر کوئی مختص کسی مقام پر کوئی ٹیلہ یا پہاڑ دیکھتا ہے اور پچاس سال اوھر اوھر مھوٹے چھرنے کے بعد بھروائیں آتا ہے تو وہ ٹیلہ یا بہاڑ کو اس جگہ پاتا ہے اور اے وہ وہاں سے ہٹا ہوا نظر نہیں آتا۔

یمی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص کے کہ زمین ساکت شیں ہے بلکہ حرکت کردہی ہے اور وہ بھی دہری حرکت تو یمی کہا جائے گا کہ اس کے دماغ میں خلل ہے یا شوخی اور مزاح کردہا ہے۔ نیولاؤوکوزا چونکہ ایک محترم ندہی عالم تھا اور اسے دیوانہ نمیں کما جاسکا تھا لافا اسکا تھا لافا اسکا کھا لافا اس کے رسالے کا عوام پر کوئی اثر نمیں ہوا کیونکہ عوام اس زمانے میں کتاب اور رسالہ پڑھتے ہی نمیں تھے اور خواص پر بھی ہدا اثر ہوا کہ وہ سوینے گئے کہ مصنف اس قدر بدیمی حقیقت کا انکار کرکے لوگوں سے مزاح کرنا چاہتا ہے۔

اس کے باوجود آگر وہ رسالہ ٹیکولاڈوکوزاکی زندگی میں وٹیکن پینچ جا آتو اس کے لئے ایک مشکل کھڑی کردیتا' بیمال تک کہ ہوسکتا تھا کہ اس کا ارغوانی رنگ کا مخصوص لباس اور کلاء بھی چھن جاتی اور وہ کارڈنیل کے بلند عمدے سے جو کیتھولک کلیسا کا ووسرا بوا منصب تھا معزول ہوجا آ۔

ندكورہ بالا بيان كى بناء ير امام جعفر صاوق كا نظريد تورجب صدياں كردنے كے بعد فلكى دورين بنا كنے اور اس كے ذريع اجرام سادى كا مطالعہ كرنے كا سبب بنا تو اس سے دور جديد من على توسيع كو كافى مدد للى-

جیسا کہ ہم کمہ بھے ہیں امام جعفرصادل کے عمد میں صنعت کو دور حاضر کی طرح ترتی اور فروغ حاصل نہیں تھا لندا آپ نے نور کا نظریہ تو بیان کردیا لیکن خود دور مین بنا کر اس سے اجرام فلکی کا مشاہدہ نہیں کر سکے۔ البتہ دور بین نہ بنا کئے سے آپ کے نظریہ رفور کی قدرد قیت میں کوئی کی نہیں آتی۔

آیا نیوش جس نے قومت جاذب کے قانون کا انکشاف کیا اس سیب کوجو اس کے سر پر گرا اور اس قانون کے انکشاف کا سب بنا فضاء میں سیجے اور زمین کے گرد گردش دیے پر قادر ہوا؟

سبھی جانتے ہیں کہ جو راکٹ آج زمین کے گرد گردش کررہے ہیں یا جاند ممن اور زہرہ کی طرف جارہ ہیں۔ سب اس توت جانبہ کے عمومی قانون کے پابند ہیں جے نیوش نے منکشف کیا تھا' لیکن خود نیوش کیا آج کے انسانوں کی طرح اس سے عملی استفادہ کرسکا؟ بھر بھی نیوش کی یہ ناکای کیا اس کے انکشاف کی وقعت و ابھیت میں ذرہ برابر بھی کی پیدا کرتی ہے؟ کون کھ سکتا ہے کہ نیوٹن چونکد ایک راکث آسان ک طرف نمیں بھیج سکا اور اے زمین کے جارول طرف گروش نمیں دے سکا لنذا اس کا انکشاف ہے وقعت ہے؟ اگر کوئی فخض ایسی بات کے تو ساحبانِ عقل کے نزدیک وہ خوو حقیر ہوجائے گا کیونکہ بیہ قول اس کی کم عقلی کی دلیل سمجھا جائے گا اگر نوع بشر آج بھی نیوٹن کے بتائے ہوئے اس قانون سے عملی فائدہ نہ اشا کتی تب بھی اس کے اس عظیم علمی انکشاف کی عظمت میں کوئی کی واقع نہ ہوتی کیونکہ دنیا جائتی تھی اور جانتی ہے کہ نظام مشی سے باہر بھی جو سورج اور کہکشال ہیں وہ بھی ای قانون کی پیروی کررہے ہیں اور اس ترتیب سے فضائی سفووں میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ امید ہے کہ سمندہ فضائی راکث اس نظام سمتی سے باہر ہمی روانہ کئے جاسکیس گ۔ اور عملی تجرب سے معلوم ہوگا کہ اس عالم سے مادراء بھی قوت جاذب کا قانون کا نتاتی حرکات کا ناظم ہے یا نسیں؟ گو کہ آج تک جو تجرات عمل میں آئے ہیں ان کے پیشِ نظر سجھ میں آناہے کہ کا نتات کے اندر کوئی استثناء موجود نہیں ہے اور جو قانون ایک حصے میں کار فرما ہے وہی وو سرے حصول میں بھی کام کررہا ہے لیکن جب تک تجربے کی کسوئی پر جانچ کے نہ و کم لیا جائے ' قطعی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ بھی قانون ہر جگہ نافذ ہے۔

امام جعفر صادق کے نظریہ رنور میں دو سرا قابل توجہ کنتہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ
نور اشیاء کی طرف سے اشان کی آنکھ کی جانب آیا ہے۔ درحا لیک اس سے آبل یہ کما
جاتا تھا کہ روشتی آنکھ سے اشیاء کی طرف جاتی ہے۔ امام جعفر صادق اسلام میں وہ پہلے
مخص ہیں جنہوں نے اس نظریے کو رد کیا اور فرمایا کہ روشتی آنکھ سے اشیاء کی طرف
نہیں بلکہ اشیاء سے آنکھ کی طرف آتی ہے اور اس کی دلیل ہے ہے کہ ہم آر کی میں
کوئی چیز نہیں دکھے کے درحا لیک آگر نور آنکھ سے اشیاء کی طرف جاتا تو اندھرے میں
جی ہر چیز نظر آتی۔

آپ نے فرمایا کہ کسی چیز کو دیکھنے کے لئے ضروری ہے کہ دہ چیز روش ہو اگر وہ خود روش شیس ہے تو ضرورت ہے کہ اس پر کسی دو سری نورانی چیز کا نور پڑے اور اسے

## روش كرے ماك ويكھى جاسكے۔

روشنی کی سرعت رفتار کے بارے میں بھی آپ نے ایک تظرید پیش فرایا جو اس زمانے کے لحاظ ہے بہت جاذب توجہ ہے۔ آپ نے فرایا کہ جو نور ہماری آتھ کی طرف آتا ہے اس کی سرعت فوری ہے اور یہ حرکات کی قسموں میں سے ایک ہے۔ ہم ایک بار پھر اس تھنے کی طرف توجہ والتا چاہتے ہیں کہ اس زمانے کے شیکتی وسائل اس کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ آپ سرعت نور کا کوئی پیانہ قائم کرتے۔ لیمن یہ بیان فرا دیا کہ نور حرکت ہے اور اس کی سرعت فوری ہے اور تقریباً یکی نظریہ اس نمانے میں بھی شلم کیا گیا ہے۔

آپ ہے ایک روایت نقل کی جاتی ہے جس کا ظامہ یہ ہے کہ ایک روز اپنے ورس میں آپ نے فرمایا کہ "طاقور نور ورنی اجسام کو حرکت میں لاسکتا ہے اور جو نور طور سینا پر حفرت موی کے سامنے ظاہر ہوا تھا وہ ایسے ہی انوار میں سے تھا کہ اگر خدا کی مشیقت ہو تو بہاڑ کو متحرک کردے۔ اس روایت کے پیش نظر ہم کہ سکتے ہیں کہ عالم آپ نے اس طرح لیزر شعاعوں کی بنیادی تھیوری کی بیش گوئی فرمائی ہے۔

جارے خیال میں امام جعفر صادق نے نور کی حرکت و سرعت اور اس کے بارے میں کہ روشنی اشیاء سے آگھ کی طرف آتی ہے جو پچھ فرمایا ہے اس کی ایمیت بظاہر لیزر کی تھیوری سے زیادہ ہے کیونکہ سے امام جعفر صادق سے پہلے بھی بیان کی جاچک ہے ا لیکن نور کی حرکت و سرعت اس کے ارتکانہ اور اس کے اشیاء کی جانب سے آگھ کی طرف آنے کے بارے میں جو پچھ فرمایا ہے وہ آپ تی کی ذات سے مخصوص ہے۔

قدیم زمانوں سے مختلف قوموں میں یہ عقیدہ موجود تھاکہ نور اجسام کو حرکت میں لاسکتا ہے۔

قدیم مصری یہ عقیدہ پایا جا آ تھاکہ نور ہر چیزے گزر سکتا ہے اور اجسام کو متحرک کرسکتا ہے بہاں تک کہ بہاڑ بھی اس کو گزرنے سے نہیں روک کتے ان کے اعتقاد میں معمولی روشنیاں بہاڑ سے گزرنے اور اسے متحرک کرنے کی طاقت نہیں رکھتیں کیکن اگر طاقتور روشنی وجود میں آجائے تو الیا کر سکتی ہے اور مید اس کی رفتار پر مخصر ہے کہ بہاڑ کے درمیان سے گزر کراہے جنبش میں لے آئے۔

اس نظریے کے طبیعیاتی سبب کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے لیکن تمام قدیم اقوام کے درمیان یہ عقیدہ موجود تھا۔ اس طرح ان نداہب کے وجود میں آئے ہے قبل جن کی تاریخ ہمارے پاس ہے۔ یہ عقیدہ رائج تھا کیونکہ ان اویان اور فداہب سے قبل لوگ جادد گری پر عقیدہ رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک دین اور جادد گری کے درمیان کوئی فرق نہ تھا وہ سیجھتے تھے کہ لور تجابات سے گزرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ایسام کو حرکت میں لاسکتا ہے اور یہ بھی ایک قسم کی جادد گری ہے۔

اس عقیدے کی بنیاد اور آغاز ہے ہم داقف نمیں ہیں اور جن نوگوں نے اس ملط میں کچھ کما ہے وہ محض قیاس ہے ورند کوئی ایسا ماخذ موجود نمیں ہے جس سے پت میلے کہ یہ ابتداء میں کس قوم میں پیدا ہوا۔

آگر ہم نور کے انرجی ہونے کے عقیدے سے ہٹ کر دیکھیں تو امام جعفر صادق اسے نظریے میں سرعت نور کے متعلق جو کچھ کما گیا ہے وہ وہ ی چیز ہے جے نوگ آج جانتے ہیں اور روشنی کی تیز رفتاری کا حساب ایک سیکٹڈ میں تین لاکھ کلومیٹر لگایا گیا ہے۔ یہ سرعت آج سرعت شار نہیں ہوتی کیونکہ جدید علمی پیانوں کے لحاظ سے ایک سیکٹر بھی طولانی مدت ہے اور نجوی مسافتوں کے لحاظ سے تین لاکھ کلومیٹر ایک مختصر کاصلہ ہے۔

البت قديم بيانوں كو سامنے ركھنے كے بعد أيك سيند ميں تين لاكھ كلوميٹر كى رفتار سرعت شار ہوتی متى۔ روشنى كى سرعت رفتار كا پتا لگانے ميں بھى امام جعفر صادق كو اقديت حاصل ہے۔

ہم پتا چکے ہیں کہ امام جعفر صادق کی نقافت اور علمی تحقیق کی عمارت چار سنونوں پر قائم تھی۔

اس شافت کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ بلاوجہ اور سخت تتم کے

تعسّب سے پاک ہے اور اس میں قدہبی اوارے کا ایک بنیادی عامل یہ بھی ہے کہ آپ نے اس قتم کے تعصّب سے علیحدگی افقیار کی اور شیعہ غراب کے پیروکاروں کے باتھوں میں کوئی الیا بمانہ یا وستاویز نہیں وی جے ایسے متعقبانہ روسیے کی سند بنا کروہ آپس میں تفرقہ بیدا کریں اور اس خرب میں طرح طرح کے فرقے بیدا ہوں۔

الم جعفر صادق جب بینیم اسلام یا اپنے آباؤ اجداد میں ہے کی کی تعریف کرتے تھے نہ انہیں خدائی کی منزل تک سے تو انہیں ایک عام انسان کی صورت میں پیش کرتے تھے نہ انہیں خدائی کی منزل تک پیچاتے تھے اور نہ مافوق بشر تھوقات میں شار کرتے تھے تاکہ یہ خیال نہ پیدا ہو کہ ان کا وجود آدی اور خدا کے درمیان ایک حد فاصل ہے۔ اگر آپ ایسا کہتے تو شیعوں میں اختلاف پیدا ہوجا تا اور بیہ بخت اٹھ کھڑی ہوتی کہ خدا اور انسان کے درمیان حد فاصل کم قدر ہے؟ اگر یہ فاصلہ ایک سوائی درجے پر اور فرا آیک سوائی درجے پر ہوتو آیا تینیم اسلام ہم سے نوے درجے کے فاصلے پر جو تو آیا تینیم اسلام ہم سے نوے درجے کے فاصلے پر جی یا سو درجے پر یا آیک سو بچاس درجے پر اور اس طرح آپ خدا سے تمیں درجے جی یا دور اس طرح آپ خدا سے تمیں درجے تی یا دو در بیں؟

شاید رہ کہ جائے کہ جس وقت آمام جعفر صادق ہید کتے کہ بینیبر اسلام اور آپ کے ابداد و خدا اور عام انسان کے ورمیان فرق اور قاصلہ قائم کرتے ہیں تو یہ بحث بیدا نہ ہوتی کہ وہ خدا ہے ذیادہ قریب ہیں یا انسان سے لیکن بعض فداہب کے اندر گرشتہ زمانے میں یہ بحث رونما ہو بھی ہے۔

باوجود سے کہ اہام جعفر صابق نے بیفیر اسلام اسینہ آباؤ اجداد اور خود کو عام افراد کے بطور پیش کیا گئے۔ بہر سنیاں الوہیت کا پہلو رکھتی ہیں۔ بھی سے بات ذبان پر شیس لائے کہ سے جسمانی خلقت کے لاظ سے مافوقی بشرجیں اور ان کے باطن و روحانی فضائل و کمالات کے بارے میں قطعاً غلو شیس کیا۔ پھر بھی آپ کے بعد تیسری صدی سے شیعوں میں کئی فرقے پیدا ہوئے اور سے عرفانی فرقے شے لیکن اس طرح تعصیب کا مظاہرہ کرتے تھے لیکن اس طرح تعصیب کا مطابرہ کرتے تھے تیسے ان میں سے جرایک فرقہ ایک جداگانہ خرج کا حال

ہو۔ ہم بیان کرنچکے ہیں کہ جعفری ندہب کی ثقافت کے چار ارکان میں ہے ایک عرفان میمی قعا۔ لیکن کما جاسکتا ہے کہ امام جعفر صادق کا عرفان اعتدال کا پیلو رکھتا تھا اور آپ عرفان کو صرف ندہب رشیعہ کی بخوبی شناخت کے لئے کار آمہ سمجھتے ہیں۔ نہ یہ کہ اس صد سے تجاوز کرکے خود ایک ندہب کی صورت اختیار کرلے۔

البتہ شیعوں کے جو عرفانی فرقے تیسری صدی کے بعد وجود میں آئے انسوں نے غلو سے کام لیا اور ان میں سے بعض وحدت خالق و مخلوق کے قائل ہوگئے جب کہ اہام جعفر صادق اس سے میزاری کا اظہار کرتے تھے۔

بعض نے اس طرح بھی غلو کیا کہ وحدت خالق و محلوق میں انسان کو خالق سے برتر تصور کیا جو اصولی غرمب شیعہ کے لحاظ ہے کفر ہے۔

کین ان تمام عرفانی فرقوں نے آپ کے ذہبی ادارے کی آزادی سے قائدہ اٹھایا " جیسا کہ ہم کمہ بچے جیں کہ اس جی کسی شخص کو اس جرم جیں لا اُقِ طامت و سزا قرار خبیں دیا جاتا تھا کہ اس نے کوئی نظریہ ویش کیا ہے۔ البتہ اپنے زماند حیات جی خود امام جعفر صادق اور آپ کے بعد آپ کے شاگرد مخالفوں کے اقوال کو رد کرتے رہتے تھے جس طرح ابن راوندی کے قول کو رد کیا ہے۔

ان تمام عرفانی فرقول میں جو امام جعفرصادت کے بعد پیدا ہوئے خالق و مخلوق کی وصدت نظر آتی ہے ان کے درمیان فرق صرف انتا ہے کہ وصدت خالق و مخلوق بعض فرقول میں بلاداسط ہے اور بعض میں بالواسط ان میں سے بعض کے نزدیک ہر آدی خدا کے ساتھ متحد ہے اور بالقوت خالق و مخلوق کی قدرت میں کوئی فرق نہیں ہے۔

لیکن دو سرے فرقوں میں معمولی افراد کو خدا کے ساتھ وحدت حاصل نہیں ہے۔ یلکہ بیٹیسرِ اسلام اور ائمیم معصومین خدا کے ساتھ ایک وجود داحد کی تفکیل کرتے ہیں۔ ایسے فرقے بھی وجود میں آئے جن میں فرقے کا رہبر جے پیریا قطب یا مرشد یا غوث کتے ہیں خدا کے ساتھ وحدت وجود رکھتا ہے۔

(مضمون تگار کے خیال میں جنوں نے ہر فرقے کو شید سمجھ لیا ہے) ان فرقول

کے پیرو جو شیعہ ہے اپنے قطب کے لئے است احترام کے قائل سے کہ انہیں ائمہ اللہ اللہ اللہ کہ بغیر سے بھی بلند سیحے سے لیکن ان کی زبان سے نہیں سا جا آتھا کہ قطب اکر اور پیغیر سے افضل ہے۔ غالباً اپنے پیریا قطب کے لئے ایسا کہنے ہیں انہیں شرم محسوس ہوتی تھی یا اس چیز سے ڈرتے تھے کہ یہ بات کہنے سے کافر ہوجا کیں گے۔ ان فرقوں کا عرفانی عقیدہ قدیم مصریوں کے اس عقیدے سے مشابہ تھا جو دہ اوز ریس اور راوزیس کے لئے رکھے تھے۔ وہ متعدد فداؤں کے معقد تھے لیکن آمون راکو سب سے بزرگ ماتے تھے اور افتصار کے لئے اسے آمون کہتے تھے قدیم معریوں کے اعتقاد میں آمون فداؤں کا فدا تھا۔ لیکن اوز بریس موت کا فدا تھا۔ اور افتصار کے فیا سے زادہ یا اقدار تھا۔ اور اس کے اعتقاد میں آمون فداؤں کا فدا تھا۔ لیکن فداؤں کے فدا سے زیادہ یا اقدار تھا۔ اور اس کے کہوں سے برے کام کرنا تھا۔ اسے اتی قدرت حاصل تھی کہ آمون کو بھی موت کی مصری رہنا تھا اور وہ اس کی دھمکی کے سامنے مرفم کردیتا تھا۔ حالا فکہ فداؤں کے خدا کو دھمکی دیتا تھا۔ حالا فکہ فداؤں کے خدا کو انتیا طاقتور ہونا چاہئے کہ سبھی اس کے سامنے مرفم کردیتا تھا۔ حالا فکہ فداؤں کے خدا کو انتیا تھا۔ حالا فکہ فداؤں کے خدا کو انتیا تھا۔ حالا فکہ فداؤں کے خدا کو انتیا طاقتور ہونا چاہئے کہ سبھی اس کے سامنے مرفم کردیتا تھا۔ حالا فکہ فداؤں کے خدا کو انتیا طاقتور ہونا چاہئے کہ سبھی اس کے سامنے مرفم کردیتا تھا۔ حالا فکہ فداؤں کے خدا کو انتیا طاقتور ہونا چاہئے کہ سبھی اس کے سامنے مرفم کردیتا تھا۔ حالا فکہ فداؤں کے خدا کو انتیا خواہ کہ کردیتا تھا۔ حالا فکہ فیرا کے کہ سبھی اس کے سامنے مرفم کردیتا تھا۔ حالا فکہ فراق کے کہ سبھی اس کے سامنے مرفع کھیں۔

الم جعفر صادق نے یہ نہیں چاہا کہ شیعہ خیب میں مختلف فرقے پیدا ہوں اور اگرچہ آپ کے بعد متعدد عرفانی فرقے وجود میں آئے لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی خیب شیعہ کے اصول سے مخالفت نہیں کی اور ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ ان میں کوئی یہ دعویٰ کر آگر وہ شیعہ نہیں ہے یا اس فرجب کے ائمہ کو نہیں مانا۔

یماں تک کہ جب اسامیلہ فرقہ پیدا ہوا جو عرفانی نمیں بلکہ خابی فرقہ تھا کو اس نے امام جعفر صادق تک ائم ٹرشید کو برحق سمجھا اور اس فرقے کی خابی بنیاد ابتداء میں وی تقی جو جعفری خاب کی تھی لیکن جب اس میں وسعت پیدا ہوئی تو چند مکاتب ِ قکر میں تقسیم ہوگیا۔

بعد کے زمانوں میں جاہ و مال کی محبت کی وجہ سے جس نے اسا عیلیوں میں تفرقہ ڈالا ان کے بعض وائی الیمی ہاتیں کئے اور لکھنے لگے جو بدعت کا پہلو رکھتی تھیں ' ورنہ اسا عیلیوں کی پہلی قوت امام جعفر صادق کی زمہی ثقافت ہی تھی۔ خلفائے فاطمی نے جن کی مدت خلافت (۲۷۷) وو سو سراسٹھ سال تھی ' اہام جعفر سادق کے نہیں ادارے سے توانائی حاصل کی۔ پسلا فاطمی خلیفہ عبیداللہ تھا جو شام میں وہاں کے شیعوں کا پیٹوا شار کیا جاتا تھا۔ اس نے تیسری صدی ہجری کے نیرم آخر میں عباسی خلفاء کے مقابل اپنی خلافت کا اعلان کیا اور لیبیا کو افریقہ میں شامل کرکے اسے مرکز خلافت بنائے میں کامیاب ہوا۔

بعض نوگوں نے خیال کیا ہے کہ فا ممیوں کی خلافت ایک مقای حکومت تھی درجا کیکہ ان شیعہ فا ممیوں نے ایک بڑی سلطنت قائم کرلی تھی اور عبیدائلہ کے جانشینوں نے بتدر رہے جنوبی اٹلی کے جزیرہ سلی مغربی عربستان کے ایک جھے فلسطین 'شام اور معربہ تصرف حاصل کرکے شہر قاہرہ کو اپنا دارالخلافہ بنالیا تھا۔ البنۃ فالممیوں نے ایک بدعت ایجاد کی اور ان کا چھنا فلیفہ الحکیم چوتھی صدی بجری کے بغررا تریس سختی سے بدعت ایجاد کی اور ان کا چھنا فلیفہ الحکیم چوتھی صدی بجری کے غررا تریس سختی سے عرفان میں مشغول ہوگیا لیکن امام جعفر صادق کے عرفان کے طرز پر نہیں 'جس کے متعلق ہم کمہ چکے ہیں کہ وہ مہالینے سے دور تھا 'بلکہ اس عرفان پر جو وحدت وجود کا عقیدہ رکھتا تھا۔

وحدت وجود کے عرفانی عقیدے کا خلاصہ ہے ہے کہ اس کمتب کے پیرو عرفاء کا قول تفاکہ اگر ہم ہے کہیں کہ خدائے اس کا کات کو پیدا کیا ہے تو اس کا لازی تتجہ ہے ہوگا کہ کسی نے خدا کو پیدا کیا ہے قادر یہ تشکیل ہو گا گا در یہ تشکیل ہو سمرے کا مخلوق قرار پائے گا اور یہ تشکیل کبھی ختم نہ ہوگا کیو تکہ جو پیدا کرنے والا کسی چیز کو خلق کرتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ خود دو سمرے کا پیدا کیا ہوا ہو۔ للذا خدا شناس کی منزل میں یہ عظیم مشکل صرف ایک بن ذریعے سے دور ہو گئی ہو اور دہ ہے وحدت خالق و مخلوق کا عقیدہ۔ اس لئے کہ جب ہم یہ طے کرلیں گے کہ خدا اور اس کی دیگر مخلوقات جن میں انسان بھی ہے ایک جب ہم یہ طے کرلیں گے کہ خدا اور اس کی دیگر مخلوقات جن میں انسان بھی ہے ایک

چھنے فاطمی خلیفہ نے عرفانی خیالات میں علو کی وجہ سے آیک بار یہ سوچنا شروع کیا کہ اپنے کو خدا کے اور لوگوں کو بتائے کہ وہ خدا ہے۔ اس سلسلے میں آیک کمانی بھی مشہور ہے جے بعض لوگوں نے فراعد مصر کی طرف منسوب کیا ہے درجا کیکہ یہ الحکیم سے متعلق ہے اور اس کی اجمالی روداد یہ ہے کہ جب الحکیم نے خدائی کا دعویٰ کرتا چاہا تو اس کے وزیر نے اسے روگا اور کما کہ لوگ آپ کی خدائی تشنیم نہیں کریں گے۔
لیکن اس نے کما کہ وہ خود کو خدا سمجھتا ہے۔ اور لوگوں کو بھی اسے خدا مانٹا چاہئے۔
وزیر نے کما کو قیار آپ تھم دہجتے کہ آپ کی مملکت میں تمام کاشتکار گیہوں کے بجائے باقلا ہو کمی آگہ سب کی اصلی غذا ہی باقلا بن جائے۔ چنانچہ الحکیم نے تطعی تھم مافذ کردیا کہ اب گندم نہیں بلکہ باقلا ہویا جائے۔

مات سال گررنے کے بعد آیک روز وزیر کی رائے سے گرر رہا تھا کہ اس نے ویکھا کہ آیک دراز قد اور کو آباہ قد آدی آپس میں سخت جھڑا کردہے ہیں۔ وزیر قریب گیا اور انہیں آیک ووسرے سے الگ کرکے وجہ بزاع دریافت کی۔ کو آباہ قدنے کما کہ بات یہ ہے کہ اس نے میرے لڑکے کو قتل کیا ہے۔

وزیر نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کے اڑکے کو قبل کیا ہے؟ اس مخص نے ایک تعل اپنی جیب سے تکالی اور کہا کہ جس نے اسے ایک گلی جس پایا ہے اور جس سوچ رہا ہوں کہ ایک گھوڑا خریدوں اور یہ نعل اس کے سم جس لگوادوں۔ اس کے بعد اس کی لگام اس وروازے کی کنڈی جس باعدھ دوں۔

کو آہ قدنے گیا ہے وروازہ میرا ہے' اس جگہ میرا گھر بنے گا' پھر میرا ارادہ ہے کہ جل شادی کروں گا' اس کے بعد میرے یماں لڑکا پیدا ہوگا اور جب وہ لڑکا گلی میں کھیلنے کے لئے گھرے باہر نکلے گا تو دروازے میں اس مخص کا گھوڑا بندھا ہوگا جو لات مار کر میرے لڑکے کو مار ڈالے گا۔ یہ کہہ کر اس نے پھرورا ڈقدیر حملہ کردیا۔

وزیر ان دونوں کو انمی کے حال پر چھوڑ کر انکیم کے پاس پنچا اور کما کہ اب آپ خدائی کا دعویٰ کریکتے ہیں کیونکہ سات سال تک صرف باقلا کھانے کی دجہ سے لوگوں کی عقل زاکل ہو پھی ہے۔ ان چیزوں سے پنتہ چلتا ہے کہ یہ روایت محض ایک افسانہ ہے۔ ان میں سے ایک عقل پر باقلا کی منفی آٹھر بھی ہے۔ جو سیجج نمیں ہے کیونکہ باقلا کا زیادہ استعال مزابتی اعتبارے تو معز ہوسکتا ہے لیکن عقل کو زائل شیں کرتا۔ انگیم خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور اگر کوئی شخص اس سے دلیل مائٹ تھا تو کتا تھا کہ خدا اور کا کتاب اور خالق و مخلوق سب ایک بین اور چونکہ خالق کے ساتھ وحدت رکھتا ہوں للذا خدا ہوں اور تنہیں میری پرستش کرتا چاہئے۔

کما جاتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے فاطمی خلیفہ کو اس کے قدائی کے وعویٰ کی وجہ سے قبل کرنے کے معرب فوج کھی کی اور قاہرہ پر قابض ہوگیا' لیکن جس زمانے میں الحکیم نے فدائی کا دعویٰ کیا اور جس وقت صلاح الدین مصر میں وارد ہوا ووثول کے درمیان ایک سو آلیاون سال کا فاصلہ ہے۔ لہذا اس طرح صلاح الدین ایوبی کویا الحکیم کے وعویٰ ربوبیت کے ایک سو آلیاون سال بعد مصر بنجا۔ البتہ محقیق کی طاہر کرتی ہے کہ قاضی خلافت کا افترار صلاح الدین ایوبی بی کے باتھوں ختم ہوا۔

الحکیم خدا کا دعویٰ کرنے میں کئی مرطوں سے گزرا۔ وہ پہلے مرسط پر وہی بات کتا تھا جو اس کے ہم مسلک عرفاء کا قول تھا۔ وہ ظاہر کرنا تھا کہ خالق و تلفوق ایک ہیں اور اس منزل سے آگے نہیں برھتا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ وہ محسوس کرنا ہے کہ خدا نے اس کے اندر حلول کیا ہے اور بیہ بقول اس کے کوئی تجب کی بات نہیں تھی کیونکہ وہ خدا تمام موجودات میں ہے لنذا اس کے اندر بھی موجود ہے۔

الحكيم نے بھی آج كل كے شهرت طلب لوگوں كی طرح جو خود كو مشہور كرنے كے لئے پروپيگنٹرہ كرتے ہوں اور ان ديگر لئے پروپیگنٹرہ كرتے ہیں۔ بجھ لوگوں كو مامور كيا تھا كہ مصر، شام، فلسطين اور ان ديگر ممالك بيں جو فاطمی سلطنت كے زير تكين ہيں اس چيز كی تبليغ كريں كہ خدا نے خليفہ كے اندر حلول كيا ہے۔

یہ تبلیغ اس زمانے میں کی ممنی جب چوتھی صدی جری کا بھت آخر تھا اور اس وقت مسالک تصوّف و عرفان کے مشارکت و اقطاب سے عقیدت اسلامی ممالک میں جردور سے زیادہ تھی۔ چوتھی صدی جری ان ممالک میں علمی ترقی کی صدی تھی۔ لیکن علمی بیشتھری کے مقابل تصوّف و عرفان کے اقطاب و مشارکتے سے عقیدت مندی میں بھی وسعت پیدا ہوگئی تھی اور یاخبرلوگوں کا ایک گروہ بھی تصوّف اور عرفان کے فرقول سے وابستہ ہو رہا تھا۔

اس دور کا تقاضہ یہ تھا کہ ہر مختص کسی عرفان یا تصوف کے فرقے سے مسلک رہے ایک اپنے زمانے والول سے پیچھے نہ رہ جائے لوگول کا تصور تھا کہ اگر کوئی مختص ان میں سے کسی فرقے کا رکن نہیں ہے تو وہ رفار زمانہ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔

اس دور کے نقاضوں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جو مخص کسی عرفانی یا تصوف کے فرقے کی رہبری کا یدی ہو اسے صاحب کرامت ہونا چاہئے اور اپنے پیروؤں کے سامنے خارقِ عادت کام کرنا چاہئیں۔ یہ کرامات کارنے کی صورت میں نقل ہوتی تھیں اور بیشہ گزشتہ ذمانے میں ان کا اتفاق ہوا ہو یا تھا کوئی مخص یہ نہیں کتا تھا کہ میں نے ایک بیر یا قطب سے یہ کرامت ویکھی ہے بلکہ یہ کہتا تھا کہ گزشتہ زمانے میں ایہا ہوا ہو۔

البتہ چونکہ اکثر اقطاب ومشائخ پر بیزگار فتم کے لوگ ہوتے تھے لنذا جب ان کے مرید اور بیرو یہ سنتے تھے کہ ان سے خارتِ عادت باتیں ظاہر ہوئی ہیں تو خود سے دیکھے بغیر مجمی تسلیم کر لیتے تھے۔

ایسے ہی ایک دور میں جب مختف فرقوں کے مرشدوں سے خوارق اور کرامات کا طہور ایک عام چیز تھی اس وقت اوگوں نے ساکہ خدا نے ان کے خلیفہ میں حلول کیا ہے تو زیادہ چیت زدہ نہیں ہوئے۔ اس کے بعد خلیفہ ربوبیت کے آخری مرحلے میں واضل ہو گیا اور صاف صاف اعلان کر دیا کہ وہ خدا ہے اور لوگوں کو اس کی پرستش کرنا چاہئے۔

پہلے اور دوسرے مرحلے میں الحکیم جو کچھ کمہ رہا تھا وہ تو وحدت وجود کی بنیاد پر عارفانِ زمانہ کے نظریات کے مطابق تھا، لیکن جب اس نے دعویٰ کیا کہ وہ خدا ہے اور لوگول کو اس کی پرستش کرنا چاہے تو یہاں سے جرت و تجب کا آغاز ہوا اور تکتہ چینوں کی زبانیں کھل گئیں۔

ہم جانتے ہیں کہ الحکیم اور دو مرے فاطمی خلفاء شیعہ تھے اور شیعوں کا بیہ عقبیدہ

ہے کہ خدا آٹھ صفات بھوتیہ رکھتا ہے اور اس کی آٹھ صفیق ایس ہیں جنہیں صفاتِ طبیع کہا کہ خدا کی مفاتِ طبیع کہا کہ خدا کی صفات ہے البید کہا گہ خدا کی صفات ہوئی جاتا ہے۔ جن لوگوں نے خلیف پر اعتراض کیا انہوں نے کہا کہ خدا کی صفات ہوئی ہوئی اسے موت نہیں آئے گی۔ ورجا لیکہ کوئی خلیف زندہ نہیں ہے اور جب اس کی عمراوری ہوگی تو دنیا ہے رخصت ہوگیا۔

ظیفہ نے اس گرفت پر فکست نہیں مائی اور کما کہ خدا کے جی ہونے کا مطلب یہ بہ کہ وہ بیشہ رہے لیکن اس کی موجودگی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس بین تغیر نہیں ہوتا۔ خدا تغیر اختیار کرتا ہے اور اس کی تبدیلی کو ہم موت کی شکل بین ویکھتے ہیں۔ لیکن معاری موت کی شکل بین ویکھتے ہیں۔ لیکن معاری موت حقیقی موت نہیں ہے بلکہ یہ ایک ظاہری انقلاب ہے۔ بین تی اور زندہ ہول اور بھی شیس مروں گا۔ جو چیز تماری نگاہوں میں موت بین کر ظاہر ہوگ وہ صرف میرے لیاس کی تبدیلی ہوگ۔

مخالفین نے کما کہ خدا قادر ہے ادر جو جاہے کرسکتا ہے۔ لندا خلیفہ بھی اس کا ثبوت دے کہ ہرکام کی قدرت رکھتا ہے۔

الحكيم في جواب دياكه خدا چوتكه عالم ب اور برشت كو پيلے بى سے جانا ب لاذا جو اسے كرنا تھا كرچكا ہے اور اب كوئى ايبا كام باقى نميں ہے شے انجام دے۔ چنانچه آج يا آئندہ اب خدا سے كوئى نيا كام ظهور پذريند ہوگا۔ ودسمرے يدكه خدا كوئى امر محال انجام نميں ديتا اور كى كو اس سے اليي توقع نميں ركھنا چاہئے۔

اس سے کما گیا کہ صفات جوتیہ جس سے اس کا عالم ہونا بھی ہے اور اس پر کوئی چیز

پوشیدہ نہیں ہے۔ النذا اگر خلیفہ خدا ہے اور ہرشئے کا علم رکھتا ہے تو بو مسائل اس

ہوشیدہ نہیں ان کے جواب دے۔ اس کے علادہ اسے دیگر اقوام کی زبانوں میں

کلام بھی کرنا چاہئے۔ خلیفہ نے کما کہ خدا کے عالم ہونے سے مراد وہ علم نہیں ہے جس

پر ہر مخف کی دسترس ہو۔ اسکے علاوہ شرعی اور رسمی مسائل کے جوابات دینا اور دو سری

قوموں کی زبانوں میں گفتگو کرنا بشری علوم سے تعلق رکھتا ہے اور یہ خدا کے شایانِ شان

تسیں ہے۔ خدا کا علم وہ علم ہے جس سے نہ کوئی بشر آگاہ ہے اور نہ بھی آگاہ ہوگا۔ میرا

مرتبہ اس سے کمیں بلند ہے کہ تھارے شرعی اور رسی مسائل کے جوابات دول اور غیر زبان میں گفتگو کروں۔ لوگوں نے کما کہ اب جب کہ ظیفہ خدا ہے اور علوم النی سے آگاہ ہے تو ان میں کچھ ہمارے سلمنے بھی بیان کرکے ہمیں بہرہ مند کرے۔

ظیفہ نے کما کہ آومیوں کے کان علوم اٹنی کے اسرار سنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور انسانی عظل ان کا اوراک نہیں کرسکتی۔ اگر میں ان علوم کا ذرّہ بھر بھی تمارے سامنے بیان کردوں تو تم سب کے سب فوراً مرجاؤ گے کالذا اس کی امید نہ رکھو کہ اپنی زندگی میں ان سے فائدہ اٹھا سکو گے۔

فرقد معتزلد کے مشاک میں سے ایک شخص ابوطالب محر بن خوید نے کما کہ اگر محبوب کا وصال میسر ہو جائے تو میں جان قربان کرنے سے بھی درائ نہیں کرتا۔ اگر خلیفہ علوم اللی کا ایک شمہ بھی مجھے بتا دے اور اس کی تعلیم دے دے تو میں پورے ذدق و شوق سے جان دینے کے لئے تیار ہوں اس لئے کما جاتا ہے کہ جو شخص حقیقت کو معلوم کرلے وہ مرجائے گا۔ کیونکہ حقیقت اس قدر عظیم میرائر اور ورخش ہے کہ تدوی اس کے کہا جاتا ہے کہ وہ درخش ہے کہ آدی اس کے اوراک کے بعد زندہ نہیں رہ سکتا۔

ظیفہ نے کہا! اے محد بن خوید میں تماری درخواست منظور کروں گا اور اپنے علم
کا ایک شمہ تمہیں سکھا دول گا لیکن ہے سمجھ ٹوکہ تم مرجاؤ گے۔ محد بن خوید روزانہ
انظار کرنا رہاکہ ظیفہ اسے بلا کر اپنے علوم التی میں سے پچھ سکھائے لیکن انگیم نے
انظار کرنا رہاکہ خلیفہ اسے بلا کر اپنے علوم التی میں سے پچھ سکھائے لیکن انگیم نے
انتقال
ان طلب نہیں کیا۔ یمال تک کہ ایک رات محمہ بن خوید مرگ مفاجات سے انتقال
کرگیا۔ میچ کو جب اس کی موت کی خرطیفہ تک بینی تو اس نے کما کہ میں نے تو پہلے
بی اس سے کمہ دوا تھا کہ آدی کا جسم و روح خدائی کا متحمل نہیں ہوسکا۔ اور اگر میں
بی اس سے کمہ دوا تھا کہ آدی کا جسم و روح خدائی کا متحمل نہیں ہوسکا۔ اور اگر میں
انہا ہے علم ذرا سا بھی سکھادوں تو دہ مرجائے گا' لیکن اس نے اس پر اصرار کیا اور اس
اصرار کی دجہ سے جان دے بیشا۔ اس زمانے کے سادہ لوح اشخاص نے خلیفہ کی بات پر
بیشن کرایا بلکہ جو لوگ یہ جائے تھے کہ خلیفہ خدا نہیں ہے اور التی علوم کا حامل نہیں
ہوسکتا انہوں نے بھی زمانے کا رنگ دیکھتے ہوئے یکی ظاہر کیا کہ اس کے قول پر اعتبار

کررہ ہیں اور محد بن خوید نے چو نکہ تھوڑا سا خدائی علم معلوم کرنا چاہا تھا الدا مرگیا۔

باد جود یکہ الحکیم خدائی کا مرعی تھا لیکن جو شیعہ اس کی سلطنت میں آباد ہے ان میں امام جعفر صادق کے فرہب و کتب کی روح کار فرہا تھی اور ہم ہتا ہے ہیں کہ اس کی ایک خصوصیت اپنا نظریہ چیش کرنے کی آزادی ہمی تھی چنانچہ اگر کوئی مختص فہ ہمی مسائل کے بارے میں اپنے کسی نظریے کا اظہار کرتا تو اسے پریشان شیس کیا جاتا تھا۔ یہ فطری بات ہے کہ جب کوئی مختص خدائی کا وعوی کرتا ہے تو یہ نہیں چاہتا کہ اس کے وعوے پر نقد و تبھرہ کیا جائے اور شوت کے لئے اس سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے لیکن چو تکہ شیعہ جعفری کتب کی آزادی سے بہرہ مند تھے لاندا الحکیم بھی لوگوں کے اعتراض پر پایشری شیس نگا سکتا تھا اور فرہی روایات کو محوظ رکھتے ہوئے اسے یہ باہمی سننا پڑتی سننا پڑتی

محدین خوید کے مرنے کے بعد تقید و اعتراض کا سلسلہ ختم نہیں ہوا اور نوگوں نے الحکیم سے خواہش کی کہ مردے کو زندہ کردے۔ اس سے کما گیا کہ قدرت خداوندی کا ایک کرشمہ سے بھی ہے کہ وہ مردے کو زندہ کرسکتا ہے اور خدا کے علاوہ کسی اور کو سے افتدار حاصل نہیں ہے۔ لاذا ہمیں اپنی خدائی کا بقین ولانے کے لئے آپ کو اس کا مظاہرہ کرنا چاہے۔

جو لوگ فلیفہ کی قدرت کا مشاہدہ کرنے کے خواہشند تھے انہوں نے درخواست کی کہ گھسیارے کے باپ کا تین سال پہلے انقال ہوچکا ہے جو مرنے سے قبل لوگوں سے اپنا حساب نہیں چکا سکا تھا للذا اب جو لوگ اس کے قرض خواہ ہیں ان کے اور اس کے بیٹے کے درمیان اختلاف پیدا ہوگیا ہے لگر فلیفہ مردے کو زندہ کردے تو ایک طرف تو اس کی قدرت خداوندی کا مظاہرہ ہوجائے گا اور دوسری طرف متوفی کے وارث اور قرض خواہوں کے درمیان کھکش ختم ہوجائے گا ور دوسری طرف متوفی کے وارث اور قرض خواہوں کے درمیان کھکش ختم ہوجائے گا وہ زندہ ہوکر بتا دے گا کہ کس کا قرض خواہ ہو اور کس کا قرض

طیفہ نے تحقیق کی کہ مسیارے کے مرنے کے بعد اس کا کتنا ترکہ بچاہے تو معلوم

ہوا کہ گھاس کی دکان اور سرمامیہ تجارت کے علاوہ شرکے اندر ایک مکان اور شرہے باہر
ایک باغ ہے۔ اس نے کما کہ میں سروے کو تو زندہ کرسکتا ہوں لیکن اس کا بیٹا اس پر
راضی نہ ہوگا اس لئے کہ اگر اس کا باپ زندہ ہوگیا تو جس میراث کو یہ تین سال سے
اپنی جائیداد سمجھ رہا ہے اور اس پر مالکانہ تصرف کردہا ہے اسے واپس کرنا پڑے گا جب
متونی کے بیٹے نے یہ سنا کہ خلیفہ سے اس کے باپ کو پھرسے زندہ کرنے کی ورخواست
کی گئی ہے تو اتنا گھبرایا کہ فوراً قرض خواہوں سے سمجھون کرایا آباکہ ایسا نہ ہو کہ خلیفہ
اس کے باپ کو زندہ کردے اور جس میراث پر وہ تین سال سے قابض ہے باتھ سے
نگل حاہے۔

لیکن جو لوگ غلیفہ کی قدرت نمائی کے خواہاں تھے وہ خاموش نہیں ہوئے اور چاہتے تھے کہ کوئی دو سرا مردہ زندہ کرویا جائے۔ جب انحکیم نے اپنے کو شکنے میں دیکھا تو مسلمانوں کی کتاب خدا لیبنی قرآن مجید کی آیت کی غلط تغییر کا سارا لیا۔ اس آسمائی کتاب میں کما گیا ہے کہ خدا زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے چانچہ خدا ایب اس قول اور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق بیشہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے فارج کرسکتا ہے۔ لیمن انحکیم نے کما کہ میں اس خدائی قول کے مطابق کہ خدا بھی تو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکاتا ہے تہیں مطمئن کرنے کے لئے مردہ کو زندہ سے نکاتا ہوں۔ معتر میں نے کما کہ سے کام تو قصاب بھی روزانہ کرتے رہے ہیں اور مردہ گوسفندوں کو زندہ سے الگ کرتے ہیں۔ اگر خلیفہ واقعی خدا ہے تو اس کسی انسان یا کم از کم کسی حوان کو مرنے کے بعد زندہ کرتا چاہئے۔ خلیفہ نے کما سے کام این دائے میا کہ یا گا اور اس وقت کا تعین بھی خدا بی کرسکتا ہے۔

البتہ چو ککہ اعتراض کرنے والے کسی طرح باز نمیں آتے تھے اور برابر کہتے رہے تھے کہ خلیفہ کم ازکم ایک ہی کام ایسا کرکے دکھائے جس سے اس کی خدائی ٹابت ہو ؟ لاذا الحکیم نے اپنے کو اس متعقل پریشانی سے بچانے کے لئے پہلی بار شیعی ثقافت میں یہ بدعت ایجاد کی کہ زہبی مسائل میں آزادانہ بحث کی ممانعت کردی۔ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اس کتب بیں ضیعی نقافت کا بنیادی رکن اور اس کی تقویت کا سبب ہر طرح کی غربی بحث کی آزادی نقائی سال تک کہ اہام جعفرصاول آپ کے بعد آپ کے مشاگرہ اور ان کے بعد وسری اور تیسری نسل کے شاگرہ بھی اعتراض کرنے والوں کے جوابات دیا کرتے تھے اور تمام شیعہ علاقوں ہیں کوئی فخص ایک صاحب فکر و نظر کو اس بنیاد پر نہیں ستانا تھا کہ اس نے کمی ذہبی مسئلے کے سلسلے میں کوئی نیا نظریہ بیش کیا بنیاد پر نہیں ستانا تھا کہ اس نے کمی ذہبی مسئلے کے سلسلے میں کوئی نیا نظریہ بیش کیا

الحكيم نے اس آزادی كو محدود كيا اور اپنی اس حد بندی كو شرعی حيثيت وسے كے كے لئے كما كہ جو شخص خدا كا مكر ہے اور خدا كے كاموں پر كوئی احتراض كرتا ہے وہ مرتد ہے اور اس كا قتل واجب ہے لنذا خداكی صفات ِ جوشيہ اور صفاتِ سليمہ كے بارے ميں ہر طرح كى بحث ممنوع ہے۔

یہ وہ پہلا قدم تھا جو اکلیم نے امام جعفر صادق کی خبری ثقافت بیں آزادی کو محدود

کرنے کے لئے اٹھایا چنانچہ اس کے بعد پھر کمی نے خدائی کا دعویٰ کرنے والے محض

کی صفات جُوتیہ و سلیہ بیں بحث کی جرات نہیں گو۔ اکلیم کا یہ قدفن صرف انہی

ماگل کے لئے تھا جو خداکی صفات جُروتیہ و سلیہ سے متعلق شے الغا جو شیعہ اس کی

حکومت بیں زندگی ہر کررہ جے وہ کباز نہیں شے کہ توحید کے بارے بیں کوئی بحث

کریں یا الیی گفتگو کے بارے بیں جو اس کی اور اس کے دعوے کی آئید کرتی ہو۔

البتہ شیعہ خرجب سے متعلق دیگر مسائل بیں بحث کرنے کے لئے لوگ آزاد شے

اور خلیفہ اس سلیط بیں انہیں کوئی تکلیف نہیں دیتا تھا۔ جن لوگوں نے یہ خیال قائم کیا

اکھیم نے خدائی کا دعویٰ کیا اور جب حسن صباح تعنیم کے لئے مصر گیا ان دونوں کے

در میان اسی (۸۰) سال کا فاصلہ ہے انگیم نے چوشی صدی بجری کے آخر میں دعوئی کیا

امرے میں خفل ہونے کے بعد خدائی کا دعویٰ نہیں کیا اور ابتدائی برسوں میں مستقل الموت میں خفل ہونے کے بعد خدائی کا دعویٰ نہیں کیا اور ابتدائی برسوں میں مستقل الموت میں خفل ہونے کے بعد خدائی کا دعویٰ نہیں کیا اور ابتدائی برسوں میں مستقل الموت میں خفل ہونے کے بعد خدائی کا دعویٰ نہیں کیا اور ابتدائی برسوں میں مستقل الموت میں خفل ہونے کے بعد خدائی کا دعویٰ نہیں کیا اور ابتدائی برسوں میں مستقل الموت میں خفل ہونے کے بعد خدائی کا دعویٰ نہیں کیا اور ابتدائی برسوں میں مستقل

طور پر اپنے پیروؤں کے ساتھ زندگی بسر کرتا رہا و مزے یہ کہ تعلیم کے لئے مصر جائے کے بعد اس نے ایران کی قدیم تاریخ سے آگاہی حاصل کید

ممکن ہوا ہو وہ مکتب بھی جیسا کہ مختاج تنصیل نمیں ہے قدیم بونان کے علوم اور اوب حاصل ہوا ہو وہ مکتب بھی جیسا کہ مختاج تنصیل نمیں ہے قدیم بونان کے علوم اور اوب سے استفادہ کریا تھا اور اسی وج سے الموت میں مقیم ہونے کے بعد حسن صباح نے جو قدم اشایا وہ فقط ایک قربی اقدام نمیں تھا بلکہ قوی پہلو بھی رکھتا تھا ایک عورت میں فاطمی خلیفہ الحکیم کے دعوے خدائی اور بعد میں حسن صباح کے اقدام اسک کا فاطمی خلیفہ الحکیم کے دعوے خدائی اور بعد میں حسن صباح کے اقدام سے درمیان بہت فرق بایا جاتا ہے اور بید شلیم نمیں کیا جاسکتا کہ حسن صباح نے الحکیم سے اثر قبل کیا تھا۔

لوند یوندرش میں --- تاریخ نداہب کے استاد سویڈن کے پروفیسر بریم نے کہا ہے کد الموت کے اساعیل ایران کی قدیم تاریخ سے تعلق رکھتے تھے اور اس سے ابت ہو تا ہے کہ ان کی پیش قدی میں قوی سئلہ بھی موثر تھا۔

ایک مدت تو محتر مین کی زبان بند رکھی گئی لیکن جب خلیفہ کی سخت گیری میں کمزوری آئی تو ان لوگوں نے پھر آواز بلند کرنا شروع کی اور کما کہ ہم نے خداکی صفات شہوت یہ معلیق نہیں جو تید و سلید کے بارے میں تو پھھ نہیں کہنا ہے لیکن یہ صفیتی خلیفہ پر منطبق نہیں ہوتیں اور ہمارا اعتراض اس سلیلے میں ہے نہ کہ توحید کے بارے میں کمیونکہ اسلام میں اس پر کسی مسلمان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔

ظیفہ نے محسوس کیا کہ یہ اعتراض دیگر برے اعتراضات کا پیش خیمہ ہے لنذا اس نے یہ حکم امتنائی جاری کرویا کہ جو محض خلیفہ پر صفات جُوتیہ و سلیہ کے اعلماق سے متعلق کوئی اعتراض کرے گا وہ مرتد اور واجب القتل ہے چنانچہ دوبارہ جو زبانیں حرکت میں آرہی تھیں خاموش ہوگئیں۔

یمال تک کہ جب خلیفہ میں اضمال پیدا ہوا اور اعتراضات پر اس کی گرفت دھیل ہوئی تو جو لوگ اعتراض کرنا چاہتے تھے اور جان کے خوف سے زبان کھول تھیں سے تھے انہوں نے کہا کہ خلیفہ اگر خدا ہے تو اسے صاحب اولاد نمیں ہونا چاہئے کیونکہ اسکی سے بیدا ہوا ہے نہ اس سے اسمانی کتاب میں اسکی صراحت ہو چکی ہے کہ نہ خدا کسی سے بیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی متولد ہو تا ہے لیکن خلیفہ کے کئی بیٹے تھے اور وہ ان سے انکار بھی نمیں کرسکتا تھا کیونکہ محبت پدری اسے روک رہی تھی اور کیونکہ وہ خدائی کے دعوے سے وستبردار نمیں ہونا چاہتا تھا اور اپنے بیٹوں کا انکار بھی نمیں کرسکتا تھا لاؤا اس نے کہا کہ اگر خدا فرزند رکھتا ہے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ آیا سے خدا کے فرزند ہیں؟

می کے بارے میں الحکیم جو بات کرد رہا تھا اس سے وہ مسیحوں کے عقائد کا ایک حصہ شیعوں کے عقائد کا ایک حصہ شیعوں کے مسلک میں داخل کررہا تھا کیونکہ وہ لوگ باوجود یکد می کو بینجبر اور خدا کا فرمتادہ مانے تھے لیکن یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں بلکہ شیعیت کے دائرے سے باہر بھی کوئی مسلمان اس چیز کو تشلیم نہیں کریا تھا کہ خدا کا بیٹا بھی ہوسکتا ہے۔

ظیفہ نے محض اس مقصد ہے کہ صاحب ِاولاد ہونا اس کے دعوئے خدائی میں مخل شہو کمہ دیا کہ خدا کے بیٹے ہو سکتے ہیں اور چونکہ بفقول اس کے خدا کے لئے صاحب اولاد ہونا جائز ہے لٹندا اس کے بعد اس کے بیٹے بھی غدا ہو سکتے ہیں۔

اس طرح افتدار کی محبت اور جذبہ مرزی کے باعث الکیم نے اپنی خلافت میں کتب جعفری کو بظاہر ایک برائی کہ بد ظاہری دھیکا کتب جعفری کو بظاہر ایک برا دھیکا بہنچایا اور اس بناء پر ہم کہتے ہیں کہ بد ظاہری دھیکا واقعی اور باطنی پہلو نہیں رکھتا تھا۔ کیو تکہ کوئی بھی باقعی شیعہ ظیفہ کو تشلیم نہیں کرتا تھا اور جات تھا کہ اس کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ البتہ سب جان یا روزی رونی یا دونوں کو بچانے کے لئے جیب رہنے پر مجبور تھے۔

انکلیم محسوس کرنا تھا کہ باقعم و سمجھدار طبقے نے اگر سکوت افتیار کیا ہے تو یہ اس کی خدائی قبول کرنے کی دلیل نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ خوف ہے۔ تندا اس اپنی خدائی کو لوگوں کے دلوں میں اتارنے کے لئے اہام جعفرصادق کی شیعی شافت سے ملتی جلتی کوئی چیز ایجاد کرنا چاہئے جس ہے اس کی خدائی کا عقیدہ رائخ ہوجائے چینانچہ اس نے اپنی خدائی کو خابت کرنے والے کمنب کو وجود میں لانے کے لئے چند صاحبانِ علم و فضل کو تھم دیا کہ اس کے کتب خانے میں جمع ہوں اور آیک دو سرے سے مدد لے کر ایس کتاب لکھیں جو اس کی خدائی کو خابت کرئے اس کے میرووک کی ندہبی پشت پناہ ہو۔ بالفاظ دیگر اس مقصد کے لئے قرآن جیسی کوئی کتاب تصنیف کی جائے۔

جمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ جو لوگ فلیفہ کی طرف سے اس کام پر مامور جوئے وہ خود اس کتاب پر عقیدہ رکھتے تھے یا نہیں؟

لیکن کیونکہ مسلمان اور فرجب شیعہ سے تعلق رکھنے والے اللی علم تھے ورنہ یہ بید معلوم ہوتا ہے کہ فلفہ انہیں کتاب لکھنے کا تخلم ویتا ہم یہ تصور نہیں کرتے کہ وہ ول سے اس کی خدائی کے معتقد تھے۔ خاص طور سے اس زمانے میں جب کہ خلیفہ تندرست بھی نہیں تھا اور اس کمیٹی کے ارکان لیٹنی طور پر سجھنے تھے کہ جو خدا مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق آٹھ صفات بجو تید اور آٹھ صفات سلبہ کا حال ہو اس مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق آٹھ صفات بجوت و بیاری اس کی مخلوقات کی ایک صفت ہے جو جم رکھتے ہیں ، ماحول سے متاثر ہوتے ہیں 'غذا استعال کرتے ہیں اور ماحول یا غذا کے مطراثرات انہیں بیار کرتے ہیں۔

بعض لوگوں نے کما ہے کہ جب الحکیم نے بیہ قبول کرلیا کہ خدا صاحب اولاد ہوسکتا ہے اور بید مان لیا کہ می خدا کے فرزند بیں تو بیت المقدس میں مقامات مقدم کی زیارت کے لئے مسیموں کو جانے کی اجازت دے دی۔

یہ نظریہ قابلِ اصلاح ہے اور یہ جاننا ضروری ہے کہ جب فاطمی خلفاء ایک سلطنت کے مالک ہے اور مجملد متعدد علاقوں کے فلسطین بھی ان کے ذیر تنگین آیا تو انہوں نے مسجی زائرین کو بیت المقدس جانے ہے نہیں روکا اور ان سے سفر نیارت کے لئے محصول بھی وصول نہیں کرتے تھے بیت المقدس کے مسجی زائرین پر سخت گیری اس وقت سے شروع ہوئی جب فلسطین پر سلجوقیوں کا تسلط ہوا اور بیت المقدس آن کے ذیر

افتدار آگیا۔ یہ مسیحول کے مقدس مقامات پر قبضے کے بعد بیت المقدس جانے والے مسیحی زائرین سے محصول وصول کرتے تھے اور پندرج اس میں انتا اضافہ کیا کہ زائرین کو اس کی ادائیگی دشوار ہوگئی۔

موجوء میں مسیحی کلیسا کے مربراہ بوپ اور بن دوم نے کیتھولک غیب کی بینی کانفرنس میں جو فرانس کے شہر کارمول میں منعقد ہوئی تھی کماکہ آج ایک زائر جب زیارت کے لئے فرانس سے بیت المقدس جا آ ہے اور اسے آجہ و رفت کے افراجئت سے بین گنا زیاوہ رقم بیت المقدس میں دافلے کے لئے اوا کرنا پرتی ہے۔ آگر اس مقررہ محصول سے ایک چیہ بھی کم ہوتا ہے تو اسے جانے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ اب مسیحیوں کی آزادی کے ساتھ بیت المقدس جائے کے لئے جنگ کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے چیانچہ کی وہ فخص تھا جس نے پہلی صلبی بنگ کے لئے جنگ کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے چیانچہ کی وہ فخص تھا جس نے پہلی صلبی بنگ کے لئے جیشقدی کی اور اس خار کے بیٹ اور اس انگر کے بیت المقدس کو سلجو قول کے وارد کیا اور اس انگر کے بیت المقدس کو سلجو قول کے ازاد نہیں کراسکا۔

اس فوج نے فلسطین میں سخت مخلت کھائی اور باقی مائدہ سپائی دردناک حالت میں اور پاقی مائدہ سپائی دردناک حالت میں اور پائی میں کہ اور دنیا کی تاریخ میں ہے بنگ پہلی مسلببی جنگ کسی می "کوئکہ جننے مسیحی اس سفر اور لڑائی میں شریک تنے انہوں نے صلیب کی شکل کا ایک کپڑے کا کھڑا اپنے اپنے لباس پر ٹائک لیا تھا۔ مسیحیوں نے اس پہلی جنگ سے پچھ سلخ تجرب حاصل کے جن سے انہوں نے بعد کی صلیبی لڑا کیوں میں فائدہ انھایا۔

بسرحال فاطمی خلفاء کے دور تک جب فلسطین سلجو تیوں کے تصرف میں شیس آیا تھا کوئی مخص سیجی زائروں کو شہ بیت المقدس جانے سے روکتا تھا نہ ان سے محصول وصول کرتا تھا۔

ا تکیم کے بارے میں اس بحث سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس کا خدائی کا و تو کی بھی امام جعفر صادق کی زہبی نتافت کو حزاول اور ختم نہیں کرسکا۔ اور اس کی زندگ نے بھی اس قدر وفا نسیں کی کہ اس کی خدائی کو خابت کرنے والی کتاب کمل ہوجاتی۔ جمیں نمیں معلوم کہ اس کے عمد حیات میں چتنی کتابین لکھی جاچکی تھیں وہ کیا ہوئیں۔

الحكيم كے زمانے كى أيك اصطلاح "قيامت القيامه" كى شكل ميں رو كى كه جس سے حسن صباح نے الموت ميں اسپنے اقدام كے بعد احتفادہ كيا۔

الحکیم کا متصدیہ تھا کہ جب اس کی خدائی کو ثابت کرنے والی کتاب کی سحیل ہوجائے گی تو وہ "قیامت القیام" کا اعلان کرے گا بینی یہ کہ دنیا اپنی حالت بدل چکی ہے اور عالم جستی میں ایک نے دور کا آغاز ہوچکا ہے۔ اس دور میں اس کی خدائی پخت ہوجائے گی۔ مب کا فرض ہوگا کہ اے اپنا خدا سمجھیں اور اس کی یہ کتاب قرآن کی حکے گی۔

لیکن اس کی موت سے مید منصوبہ جھیل تک نہ پہنچ سکا اور اگرچہ اس کے بعض فاظمی خلفاء نے غلو سے کام لیا لیکن اس حد تیک نہیں پہنچ سکا اور ان میں ہے کسی نے خدائی کا دعویٰ بھی نہیں کیا۔

جب حسن صباح نے پانچویں صدی جبری کے بیمد کا خریس الموت کے اندر اپنی تحریک کو اگے بروصایا تو "قیامت الفیامہ" کے اعلان کی کوشش کی آباکہ لوگ سمجھیں کہ عالم وجود بیں ایک نیا دور شروع ہوا ہے۔

---- <del>|</del> <del>----</del> <del>|</del> <del>----</del>

## زمانه امام جعفرصادق کی نظرمیں

المام جعفر صادق کے محضرِ درس میں جو مسائل زیرِ بحث آئے ان میں زمانے کا مسئلہ بھی ہے' امام جعفر صادق نے محکمت کا درس دیتے ہوئے فلیفے کے متعدد مسائل کے مشمن میں زمانے کے بارے میں بھی اظہارِ خیال کیا ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ فلسفے ہیں زمانے کی بحث قدیم مباحث میں سے ہے اور قدیم اپنان میں فلسفی بحث کے آغاز ہے ہی ہے موضوع حکماء کا مرکز توجہ رہا ہے بلکہ آج تک اس کی بحث نتم نہیں ہوئی ہے قدیم یونان کے چند فلسفی ہے نہیں مانتے تھے کہ زمانے کا وجود ہو سکتا ہے لیکن بعض اس کے وجود کے قائل تھے۔ جو بوگ وجود زمانہ کے متکر شخص وہودیت کا حال بھی نہیں محقودیت کا حال بھی نہیں ہے وہ کہتے تھے کہ زمانہ ذاتی موجودیت نہیں رکھتا اور جعی موجودیت کا حال بھی نہیں ہے بلکہ ہے دو جرکتوں کا درمیانی فاصلہ ہے۔ یہ فاصلہ اگر ایک انسان جیسی باشعور اور حساس محلوق کی طرف سے محسوس کیا جائے تو اس کے سامنے زمانے کی شکل میں آتا ہے اورنہ محسوس نہیں ہو تا گاؤا ہے جم سے ہم صحوتی نہیں ہو تا گاؤا ہے جم سے ہم صحوتی نہیں ہو تا گاؤا ہے جم سے ہم صحوتی نہیں ہو تا گاؤا ہے جب یہ حساس کی حال بھی نہیں ہے جس سے ہم صحاب کریں کہ اس کا وجود دو سری چیز کی جمیت پر قائم ہے۔

ائیک بے شعور اور بے حس وجود دو حرکتوں کا درمیانی فاصلہ محسوس نمیں کرتا۔ آیا جانور زمانے کے موجود ہونے کا احساس ریکھتے ہیں؟ حکمائے یونان کہتے تھے کہ تمام جانور یا ان کی بعض انواغ زمانے کو محسوس کرتی ہیں 'کیونکہ وہ وقت کو پچانتی ہیں۔ آگر وہ زمانے کا احساس نہ کریں تو وقت کو نہ پہچان سکیں۔ ہوسکتا ہے کہ ان کی وقت شنائ بھوک یا طلوع صبح یا غروب آفتاب کی وجہ ہے ہو' لیکن بسرحال جیسا کہ ہم بخوبی مشاہدہ کرتے ہیں بعض اقسام کے جانور وقت شناس ہوتے ہیں اور اس چیزے ثابت ہوتا ہے کہ وہ زمانے کا احساس کرتے ہیں۔

یونانی فلفی زمانے کی ذاتی غیر موجودگی کے جُوت میں جو ولا کل چیش کرتے تھے ان میں ہے ایک ولیل سے تھی کہ انسان جس وقت بے ہوش ہوجاتا ہے تو زمانے کی رفتار محسوس نہیں کرتا۔ چنانچہ آگر کئی شب و روز بے ہوش رہے تو ہوش میں آنے کے بعد وو نہیں سمجھ پاتا کہ اس حالت میں اس پر کتنی مدت گزری ہے۔ آگر زمانہ ذاتی موجودیت کا حامل ہوتا تو ہوش میں آنے کے بعد محسوس ہوتا چاہئے تھا کہ کتنے دنوں تک بعد محسوس ہوتا چاہئے تھا کہ کتنے دنوں تک بعد محسوس ہوتا چاہئے تھا کہ کتنے دنوں محسوس نہیں کیا جاسکتا کہ کتنی دیر تک سوئے ہیں بجواسے تب بھی بیداری کے بعد محسوس نہیں کیا جاسکتا کہ کتنی دیر تک سوئے ہیں بجواس صورت کے کہ دن میں سوری اور دانت میں ساروں کے ذریعے اندازہ کریں۔

دجور زمانہ کے حالی کتے تھے کہ زمانے میں بہت چھوٹے چھوٹے ذرّات ہوتے ہیں اور وہ اس قدر چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں محسوس نہیں کرتے اور حواس باصرہ الامد اور سامعہ وغیرہ ان کے اور اک پر تاور نہیں ہیں۔ زمانے کے ذرّات بیشہ مخرک رجے ہیں اور آیک طرف ہے آگر دو سری طرف جاتے ہیں ہم آگرچہ ان کی رفآر محسوس نہیں کرتے لیکن خود اپنے اندر زمانے کے گزرنے کو زندگی کے اووار کی تبدیلی کی صورت میں محسوس کرتے ہیں اور سیجھے ہیں کہ بچپن کے دور سے جوانی کے دور میں کی صورت میں محسوس کرتے ہیں اور سیجھے ہیں کہ بچپن کے دور سے جوانی کے دور میں علاوہ اپنے آگر و پیش مارا مشاہرہ ہے کہ بچ جو پہلے شیرخوار تھے برے ہوکر جوانی کے علاوہ اپنے میں داخل ہوگئے۔ ہم یہ بھی رکھتے ہیں کہ مرفی کے چوزے اور بکری کے بچ مربطے میں داخل ہوگئے۔ ہم یہ بھی رکھتے ہیں کہ مرفی کے چوزے اور بکری کے بچ مربطے میں داخل ہوگئے۔ ہم یہ بھی رکھتے ہیں کہ مرفی کے چوزے اور بکری کے بچ مربطے میں اور چھوٹے پورے وقت گزرنے پر خاور درخت بن جاتے ہیں۔ مربطے میں داخل ہوگئے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مرفی کے چوزے اور بکری کے بچ برے ہوجاتے ہیں اور چھوٹے پورے وقت گزرنے پر خاور درخت بن جاتے ہیں۔ برے ہوجاتے ہیں اور جھوٹے پورے وقت گزرنے پر خاور درخت بن جاتے ہیں۔ برے ہوجاتے ہیں اور جھوٹے پورے وقت گزرنے پر خاور درخت بن جاتے ہیں۔ برے ہوجاتے ہیں اور کھتے تھے وہ کتے تھے کہ زمانے کی دو قسمیں برے ہوجاتے کی دو قسمیں جو لوگ زمانے کی دو قسمیں

ہیں۔ ایک وہ جس کے ذرات گزرتے رہتے ہیں اور ہم اس کا احساس رکھتے ہیں اور یہ وہ کی اسکان رکھتے ہیں اور یہ وہ ی ہے جو در ختون اور جانوروں کے تغیر کی شکل میں نظر آنا ہے۔ اور دو سری قتم وہ ہے جس کے ذرات گزرتے ہیں بلکہ الن مٹی یا ریت کے ذروں کے مائنہ جو شرو غیرہ میں تت نشین ہوجی جس سے نشین ہوجی جس سے دہ ایک جب سے دہ ایک شعبی ہوتی جس سے وہ ایک جگہ ہا جائے۔ اس غیر متحرک اور ساکن زمانے کو ایدیت کہتے ہیں۔

اینان کے قدیم فلفیوں کے نزدیک ابدیت فداؤں کا زمانہ ہے اور محرک زمانہ انسان اور ویگر موجودات عالم کا اور چونکہ فداؤں کے لئے زمانہ ہے حرکت اور ساکت ہے للقدا ان کی حالت میں کوئی تغیر پیدا شمیں ہوتا لیکن نباتات و حوانات اور انسان چونکہ محرک زمانے سے متعلق ہیں للفا وہ بدلتے رہتے ہیں اور اس تغیری کمی شکل کو روکا جاسکے تو وہ دوکا شمیں جاسکا۔ اگر کمی روز ورخت یا جاندار کی شکل میں تبدیلی کو روکا جاسکے تو وہ خداوی کی منزل میں پیٹے جائے گا' کیونکہ بے حرکت و ساکن زمانے سے بہرہ مند ہوگا۔ آیا ہے ممکن ہے کہ الیا واقعہ پیش آئے اور وہ نباتات و حیوانات غیر محرک اور ماکن زمانے سے بہرہ مند ہول یعنی ہے موجودات جن میں انسان نبی شامل ہے خداوی

جماء یونان کمتے تھے کہ ہاں ایسا ہوسکتا ہے۔ اور یہ وہی یونانی عرفان ہے جس کے بعض حکماء یونان کمتے تھے کہ ہور کو خداؤں کے درجے تک پہنچادیں چنانچہ ان عمل سے ہرایک حصول مقصد کے لئے ایک راستہ اختیار کرنا تھا مثلاً ایک صاحب اختراع فلفی زائن جوردائی کے نام سے مشہور تھا (کیونکہ آئن کے رواق میں درس ویتا تھا) خداؤں کے درجے تک تہنچ کو اس چیز پر مخصر سجھتا تھا کہ نفس کشی کی جائے اور ایپ اندر ہوا و ہوس کو فنا کردیا جائے۔

وہ کہتا تھا کہ آئن جیسے جمہوری شہوں میں صرف قانون کے ذریعے آزادی خاصل شیں کی جاسکتی بلکہ آزادی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب افراد جمادِ اکبر کریں لینی اپنے نفس سے جہاد کریں۔ جس دفت نفس مرجا تا ہے اور ہوا و ہوس کی سرتھی اشخاص کو انفراوی اور اجماعی حقوق پر دست درازی کے لئنے تمادہ نہیں کرتی تو سب لوگ آزادی سے بسرہ مند ہونے لگتے ہیں۔

دو سرا فلنفی ایکو جوزائن رواتی ہے تقریباً ڈیڑھ سو سال قبل پیدا ہوا اور ۲۵۰ تبل مسیح میں انتقال کرگیا ساکت اور بے حرکت زمانے سے استفادہ کرنے اور خداؤں کی منزل تک چنجنے کی بے صورت سجھتا تھا کہ انسان تمام نعمات اور عطایا سے مستفید ہو لیکن اعتدال کی حدود میں۔

اس کے ہم عصروو سرے فلفی ڈیو ژان نے ساکن اور غیر متحرک زمانے سے فائدہ الشانے اور خداوی سے ملنے کا بید طریقہ بتایا کہ ہر چیز سے وست بردار ہوکر ایک گوشے میں زندگی بسرکی جائے۔ چنانچہ ایک روز جب اس نے دیکھا کہ آیک اڑکا اپنے چلو سے پانی پی بالی چنے کا چھوٹا سا لکڑی کا بیال بھی پھینک ویا اور کما کہ یہ ونیاوی سالان آرائش بی سے آیک چیز ہے جو غداؤں سے ملحق ہونے میں حاکل ہے۔

اس جگہ یہ گفتہ سامنے آتا ہے کہ بوتان اور مشرقی ممالک کے عرفان میں خداؤں اس جگہ یہ گفتہ سامنے آتا ہے کہ بوتان اور دہ تفسائی ہوا و ہوس پر قابو رکھتا ہے۔ چٹانچہ اس حیثیت سے قدیم بوتان اور قدیم مشرق میں کوئی فرق نمیں ہے۔ فرق صرف خواہش نفس کی روک تفام کے بیانے میں ہے۔ بعض عرفاء مثلاً بوتان میں ڈبو ڈن صرف شرمگاہوں کے چھیانے کے علاوہ دو سرے کیڑے کو خداؤں سے ملحق ہونے میں مانع مشرمگاہوں کے چھیانے کے علاوہ دو سرے کیڑے کو خداؤں سے ملحق ہونے میں مانع سے متنا تھا۔ یہ تصور کمال سے آیا ہے جو بوتان اور مشرق میں ہم جینگ نظر آتا ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ خانشیوں کے قبل بونان اور مشرق کے درمیان کوئی علمی و اوئی رابطہ موجود نسیں تفالہ یہ رابطہ خانشیوں کے دور سے شروع ہوا ہے لنذا ہم نہیں کسہ سکتے کہ خدا بننے کے لئے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کا خیال مشرق سے بونان پہنچایا بونان سے مشرق کی طرف آیا۔

یہ خیال چین کے اندر کنفیوشس مندوستان کے اندر مهاتمابدھ اور ایران کے اندر

زردشت کی غربی تعلیمات میں موجود نہیں ہے اور انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ لفس کشی کرد آلکہ خدائی کے مرتبے پر پہنچ جاؤ بلکہ یہ تصور بونان اور مشرق کے عرفانی مکاتب کے اندر وجود میں آیا' بغیر اس کے کہ دونوں کے درمیان کوئی تفافتی اور فکری رابطہ موجود رہا ہو۔

آیا اس موضوع سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ عرفان کی جانب ر بھان انہیں لوگوں کے درمیان ابھرا جو دنیاوی افتدار سے محروم شے اور خود کو کرور محسوس کرتے ہے۔
الندا وہ کہنے گئے کہ خدا ہے ملنے کا راستہ ہوا و ہوس سے پرتیز اور نشس کے خلاف جہاو ہوتا ہوتے جو دنیاوی کھانا سے صاحب اور اگر اس ر بھان کے حال اس طبقے کے افراد ہوتے جو دنیاوی کھانا سے صاحب افتدار تھا تو وہ خدا سے انتسال کے لئے کوئی دو مرا راستہ اختیار کرتے؟ لیکن کیونکہ اس حقیقت سے بھی افکار نہیں کیا جاسکتا کہ بعض او قات صاحبان اقتدار بھی عرفان کی جانب مائل ہوتے ہے اور ہر طبح کی آزادی اور خود مختاری کے باوجود اپنے نشس پر قابو ر کھتے سے لئذا مذکورہ بالا خیال آیک بلا استثناء اصول نہیں کملا سکت بعد کے ادوار میں حکماء منظر ہوئے اور انہوں سے میں یہ انکار علائے یورپ کے درمیان نام ہوگیا۔ وہ کہنے گئے کہ ذمانے کا کوئی وجود نہیں ہے جو پکھ ہے دہ صرف مکان ہے عام ہوگیا۔ وہ کہنے گئے کہ ذمانے کا کوئی وجود نہیں ہے جو پکھ ہے دہ صرف مکان ہے کہنے نوگ مکان کے بھی منگر ہوگئے اور انہوں نے کہا کہ مکان بذات خود کوئی وجود نہیں ہے دو شرک مکان ہے دور نہیں ہے وہ بیجہ ہوگیا۔ اس کا وجود جب اور مادے کا مختاج ہے۔ اگر مادہ موجود ہے تو مکان ہے ورشہ سے۔

عام افراد کی نگاہوں میں بیہ نظریہ محسوسات کا انکار تھا اور ہے جو محض چند میشر لیے ، چو شخص چند میشر لیے ، چو شا اور ہے جو محض چند میشر لیے ، چو شا اور باندی کو دکھے رہا ہو اور محسوس کردیا ہو کہ وہ کمرہ ایک مکان ہے وہ اس کو تشلیم شیس کرسکا کہ مکان کا کوئی وجود شیس ہے۔ لیکن انیسویں صدی نیز عمد ماضر کے چند دانشور دیوو مکان کے منکر میں اور کتے ہیں کہ ہمیں جو بچھ مکان کی صورت میں نظر آتا ہے اور طول و عرض و میں اور کتے ہیں کہ ہمیں جو بچھ مکان کی صورت میں نظر آتا ہے اور طول و عرض و

اس سے زیادہ واضح عبارت میں یہ کہ مادہ خود مکان ہے۔ جہاں مادہ ہوگا وہیں مکان ہوگا اور جہاں مادہ نہ ہوگا مکان بھی نہ ہوگا۔

جب مكان كا انكار كرف والے كى دانشور سے بوچھا جاتا ہے كد اگر مكان شيں ب تو ہوائى جاز جو بہت تيزى كے ماتھ بزاروں كلوميز كا فاصلہ طے كرتے ہيں اور ايك لفظے سے دوسرے نقطے كى طرف جاتے ہيں وہ كس چرين پرواز كرتے ہيں؟ تو جواب ديتے ہيں كہ مادے ہيں۔

عام افراد کے محسومات اور عقول اس بات کو قبول نہیں کرسکتیں کہ فضائی راکث بو آج زہرہ اور مریخ جیسے سیاروں کی طرف جارہ جیں مادے جی پرواز کرتے ہیں کو تکہ زخین سے دویا تھی بڑار میٹر کے فاصلے تک تو شاید ہوا (مادہ) کے ذرات موجود ہوں لیکن اس کے بعد ہوا جی ذرّات موجود نہیں جیں اور جس دائرے جی ہے سے راکٹ ہواز کرتے جی ایک فافاء ہے اور اس جی موجول کے علاوہ اور کوئی چڑ نہیں بائی جاتی جیسے نور کی موجیس ' برتی موجیس اور مقاطیعی موجیس اور قوت جاذب کی موجیس و بال مادے کا کوئی اثر نہیں بایا جس جی فضائی راکٹ پرواز کریں۔ لیکن سے مخالفین موجیس اور آپ کے ایک سے خالفین سے مخالفین ماکن کتے ہیں کہ بید فضاء جس میں راکٹ پرواز کرتے جی اس فاصلے کی مائند ہے جو ایٹم اور اس کے الیکڑانوں کے فاصلے کا اور اس کے الیکڑانوں کے فاصلے کا اور اس کے الیکڑانوں کے فاصلے کا دور ہی موجود ہے۔ ایٹم کے اندر یہ فاصلہ جزو مادہ ہے تا ہے۔ ایٹم کے اندر یہ فاصلہ جزو مادہ ہے۔ اس مورج اور سیاروں کے فاصلے کے مائند ہے۔ ایٹم کے اندر یہ فاصلہ جزو مادہ ہے۔ اس میں کہ سکتے کہ یہ مادے کا جزو نہیں ہے۔

اسی طرح جو فاصلہ زمین و سورج اور زہرہ و سورج وغیرہ کے درمیان موجود ہے دہ بھی جزو مادہ ہے اور آئی ہے اور قوت و بھی جزو مادہ ہے اور اس کی ولیل یہ ہے کہ قوت جانبہ اس سے گزرتی ہے اور قوت و جانبہ مادے سے یا مادہ قوت جانب سے جدا شیں ہے۔

س نظریے میں جیسا کہ ہم مشاہرہ کرتے ہیں۔ انربی اور مادے کا فرق تی ختم ہوگیا ہے اور دونوں ایک ہی سمجھ لئے گئے ہیں۔ اور بیہ بات داضح ہوتی ہے کہ قوستو جاذبہ مادہ ہے اور مادہ قوت جاذبہ ہے اور ان میں باہم کوئی فرق نسیں ہے۔ اس بیں کوئی شک شیں ہے کہ دانشور اٹھارہویں صدی عیسوی ہی ہے اس جانب متوجہ ہوگئے تھے کہ مادہ اور انربی ایک ہی چیز کی دو شکلیں ہیں۔ لیکن مادے کے خواص کو انربی کے خواص ہے الگ جانتے تھے۔

البت جدید علم طبیعیات میں مادہ اور انری کی تعریف اس طرح سامنے آئی ہے کہ نہیں کما جاسکنا کہ مادہ کیا ہے اور انرجی کیا چیز؟

بیمویں صدی کے آعاز تک کما جاسکا تھا کہ مادہ انرٹی کے مجموعہ سے عبارت ہے اور انرٹی کے مجموعہ سے عبارت ہے اور انرٹی کی امواج سے الیان اب بھی یہ تعریف مادہ اور انرٹی کی شاخت کے لئے کافی ضیں ہے۔ کیونکہ جب توسیّ جاذبہ ہی مادہ ہوگئی تو مادہ جو آج تک انرٹی کے مجموعے کی شکل میں پہچانا جاتا تھا لا متنائی ہوجائے گا۔ اور اس تعریف کے تحت لازمی طور پر ماننا پڑے گا کہ عالم جستی میں مادے کے علاوہ اور کوئی چیز موجود شیس ہوائی جمازیا راکٹ مادے میں برواز کرتے ہیں۔

لیکن اس چیز کا قائل ہوتا کہ مکان کا کوئی دجوز شیں ہے اور جو پچھ ہے وہ مادہ ہے ابھی تحیوری کے مرفطے ہے آگے نہیں بدھا اور علمی قانون کا حال شیں بنا ہے۔ البتہ ہیں اس میں شبہ نہیں ہے کہ قوت جاذبہ کی امروں کی سرعت میں جسم لا متابی ہوجا آ ہے۔ اور اس نظریے کی بنیاد پر ماوہ لا متنابی ہے۔

جو لوگ کہتے ہیں کہ کا نتات میں مکان کا وجود نمیں ہے اور جو کھے ہے مادہ ہے ان کے نظریے کو داضح کرنے کے لئے ہم ایک اور مثال دے رہے ہیں۔

کما جاتا ہے کہ کا تنات میں ایک کھرب کمکشانیں موجود ہیں جو محض تخیشہ ہے اور وہ بھی حقیقت سے دو چند یا گئ گنا وہ بھی حقیقت سے قریب نہیں کیونکہ ہوسکتا ہے ان کی تعالیٰ حداد اس سے دو چند یا گئ گنا زیادہ ہو۔ ان کمکشانوں نے خود اپنے اندازے کے لحاظ سے کا کتات میں مکان پیدا کیا ہے اور خود ہی اس میں جاگزیں ہوئی ہیں۔

اب ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک ہزار کمکشائیں اور پیدا ہوجائیں جب کہ جاری عقل کہتی ہے کہ اب ان مزید کمکشانوں کے لئے جگہ نہیں ہے کونکہ جس قدر مکان موجود تھا وہ موجودہ کمکشانوں سے پر ہوچکا ہے" یہ عالم ایک برے آڈیڈوریم کی بائند ہے جس کی تمام نشختیں پر ہوچکی ہیں اور جس میں مزید کوئی گنجائش نمیں ہے۔ لیکن یہ کمنے والے کہ مکان موجود نمیں ہے اور جو پہلے ہے مادہ ہے" بتاتے ہیں کہ آگر مزید ایک ہزار ملین کمکشانوں کا وجود میں آنا طے ہوجائے آتو ان کا مکان بھی وجود میں آجائے گا اور کمکشانوں کا مکان وی جرم (لیمنی مادہ) ہے جو انہیں وجود میں لا آ ہے۔

ماہرین طبیعیات کے اس گردہ کا عقیدہ ہے کہ الانتائ کا نکات میں مادے کی موجود مقداروں پر مزید اضافہ کوئی سئلہ پیدا نہیں کر آ۔ جب ہم تماشاگاہ کے ایک ایسے بال کو چیش نظر رکھیں۔ جس کا طول و عرض اور بلندی لا محدود ہو' اور اس کی نشستوں کا شار بھی محدود نہ ہو تو اگر موجودہ تماشا کیوں پر ایک ملین "لیتی دس لاکھ" تماشا کیوں کا اور اضافہ ہوجائے تب بھی جگہ کی شکی محسوس نہ ہوگی اور ان بعد میں آنے والے دس لاکھ یا دس کرڈ تماشا کیوں کے لئے بھی جگہ ہوگی۔

مکان کے وجود ہے انکار کرنے اور ہر چیز کو مادہ کسنے دالوں میں ہرصاحب عقل کے استفاظ میں یہ فرق ہے کہ ان کے نزدیک پہلے مکان موجود ہونا چاہتے اس کے بعد اس میں کہ کھتال کا وجود قائم ہوگا اور مکان کی فیر موجودگی کے حالی کتے ہیں کہ جو کمکشال وجود میں آتی ہے وہی مکان بھی ہے اور خود وہی ابعاد مخاش یعنی طول و عرض و عمق کا جم مارے محسوسات کی بناء پر اس طرح نظر آتا ہے جالا نکہ ایک ایک باشعور مخصیت جو فظ ایک بگتہ یعنی طول کو محسوس کرتی ہے اس کے لئے محال ہے کہ عرض کو بھی محسوس کرتی ہے اس کے لئے محال ہے کہ عرض کو بھی محسوس کرتی ہے اس کے لئے محال ہے کہ عرض کو بھی منہوں کرسکے اور اس کے لئے ایک وائرہ کوئی منہوں نہیں رکھتے۔

ای طرح جو باشعور موجود صرف طول و عرض کا احساس کرنا ہے اور یہ سمجھ سکتا ہے کہ ایک مربع یا ایک دائرہ کیما ہوتا ہے اس کے لئے یہ سمجھ لینا محال ہے کہ ایک سہ بعدی منظر جو طول و عرض اور عمق کا حامل ہے 'مثلاً ایک صندوق یا رمل کا ڈب سمس نمونے کا ہوتا ہے؟ اسی قیاس پر ہم جیسے افراد جو ابعادِ ٹلاٹ (طول و عرض د عمق) کا اصاس کر کتے ہیں چوہتے بعُد کو محسوس نہیں کر سکتے 'ورحا لیک ریاضی کے ماہرین کو چوہتے بعُد کی موجودگ کا امتا یقین ہے کہ انہوں نے جار بعُدی حجم کے شار کے ساتھ ایک چمار بعُدی ہندسہ بھی تجویز کرلیا ہے۔

چونک مید لوگ چوتھ بعد کے قائل ہیں الندا پانچویں اور چھٹے بعد کے بھی قائل جیں۔ لیکن کمی شنے اور پڑھنے والے کے لئے سہ بعدی تجم کی مائند ان کے وجود کو مجتم کرکے چیش نہیں کر سکتے۔

جس وقت سے خلا نوردی کا آغاز ہوا ہاوہ شنای کے لیافا سے ہاہرین طبیعیات کی معلومات میں پڑھ مزید اطلاعات کا اضافہ ہوا ہے جن میں ایک یہ ہے کہ کرہارضی میں بھتے اجہام ہیں ان سے مسلسل قرمزی رنگ کی امرین خارج ہوتی ہیں۔ پہلے یہ تصور کیا جاتا تھا کہ قرمزی رنگ کی امرین صرف گرم اشیاء سے خارج ہوتی ہیں لیکن جو بیارے مستقل طور پر زمین کے گرد گردش کررہے ہیں ان کی تحقیقات سے پیتہ چان ہے کہ قطب شالی اور قطب جنوبی کی مجمد برف سے بھی یہ امرین برابر خارج ہوتی ہیں۔ جن تحفیب شالی اور قطب جنوبی کی مجمد برف سے بھی یہ امرین برابر خارج ہوتی ہیں۔ جن تجربہ گاہوں میں اجہام کو شدید برووت میں رکھا جاسکتا ہے وہاں آزمائش کی گئی ہے کہ بہت ہی مرد جسوں سے بھی یہ امرین اس نینج بیت کی کرد موارض میں کوئی ایسا جم نہیں ہے جس سے غہ کورہ بالا امروں کا اخراج نہ ہوتی ہو اور پر پہنچ ہیں کہ کرم ارض میں کوئی ایسا جم نہیں ہے جس سے غہ کورہ بالا امروں کا اخراج نہ ہوتی ہو اور پر پہنچ ہیں کہ کرم ارض میں کوئی ایسا جم نہیں ہے جس سے غہ کورہ بالا امروں کا اخراج نہ ہوتی ہو اور کی جو اور پر پہنچ گئی ہو اور پر پر پر بھی گئی ہو اور پر بردت صفر مطلق کے درجے پر پہنچ گئی ہو اور بردت صفر مطلق کے درجے پر پر گئی گئی ہو اور بردت صفر مطلق کے درجے پر پر گئی گئی ہو اور بردت صفر مطلق کے درجے پر پر گئی گئی ہو اور بردت صفر مطلق کے درجے پر پر گئی گئی ہو اور بردت صفر مطلق کے درجے پر پر گئی گئی ہو اور بردت صفر مطلق کے درجے پر پر گئی گئی ہو اور بردت صفر مطلق کے درجے پر پر گئی گئی ہو اور بردت صفر مطلق کی حرکت تھرجاتی ہے۔

یمی وجہ ہے کہ رات کے وقت ان دور بینوں کے ذریعے جو قرمزی رنگ کی لروں یا شعاعوں کا مشاہرہ کرتی ہیں۔ ہر چیز کو دیکھا جاسکتا ہے اور جن لوگوں کے ہاتھوں میں یہ دور بینیں ہوں ان کی نگاہوں سے شب کے وقت کسی چیز کو پوشیدہ نمیں رکھا جاسکتا۔ یہ بات ثابت ہو پکل ہے کہ خشک گھاس اور مرّدہ جانور کے مقابلے میں ہری گھاس اور زندہ جانور کے جسم سے یہ موجیس زادہ خارج ہوتی ہیں۔ اور اس وجہ سے اب میدان بنگ میں کمی نینک یا توپ یا بھتر بند گاڑی کو درختوں کی شاخوں یا گھاس دغیرہ سے چھپا کے دشمن کی نگاہوں سے او جھل نہیں کیاجا سکتا کیونکہ دشمن ایک دور بین سے جو اشیاء کو ان قرمزی شعاعوں کے توسط سے دیکھنے کے لئے تخصوص ہوتی ہے کہ دان شاخوں اور چوں کے مقابلے ہیں جو جڑوں کے ذریعے زمین سے متصل ہوتے ہیں صرف دسواں حصد لمرس خارج ہور ہی ہیں للذا سمجھ لیتا ہے کہ یہ شاخیں اور سے جڑوں کے دریعے زمین سے ملحق نہیں ہور ہی المندا سمجھ لیتا ہے کہ یہ شاخیں اور سے جڑوں کے دریعے زمین سے ملحق نہیں ہیں البندا سمجھ لیتا ہے کہ یہ شاخیں اور سے جڑوں کے دریعے زمین سے المحق نہیں ہیں المندا سمجھ لیتا ہے کہ یہ شاخیں اور المندی طور پر السمی نیک یا توپ یا بھتر بند گاڑی کو پوشیدہ رکھنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔

اسی طریقے سے میدان جنگ میں سپاہیوں کے جسوں سے بھی فدکورہ قرمزی امریں یا شعافیں نکلتی ہیں۔ النذا اس دور میں رات کے دفت انہیں نکافف فوج کے محافظوں کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رکھاجا سکا۔ سوائے اس صورت کے کہ ان کے پاس الیمی دور جینیں موجود ہی نہ ہول یہ

ہم بتا چکے ہیں کہ تمام اجسام سے میہ لرس خارج ہوتی ہیں موات اس جم کے جس کی برووت صفر مطلق کے درج پر ہو۔ برووت صفر مطلق کا ورجہ ۱۰۰ ڈگری والے (تھرائیٹر) میں اء ۲۷۴ درجہ اور ۲۹۶۹ ورجہ فارن ہائیٹ بتایا گیا ہے۔

ہنوز یہ درجرمردوت ماہرین طبیعیات کے خیالات تنک محدود ہے کیونکہ آج تنگ کمی تجربہ گاہ میں بہت زیادہ دباؤ کے بادجود بھی اتنی برددت پیدا نہیں کی جاسکی ہے۔
دئیا کی تجربہ گاہیں سو ڈگری والے تھرمامیٹر کے ذریعے منفی دد سو ہیں درج تنگ بردوت حاصل کرسکی ہیں' لیکن اس کے بعد اجسام کو مزید مرد کرنے میں بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ چنانچہ آیک ورج کے ہر دسویں جھے کے لئے بھی عظیم وسائل کو کام میں لنا ضوری ہے۔

خلاصہ یہ کہ کرؤ ارض میں آج تک بروت صفر مطلق کو دجود میں نمیں لایا جاسکا جس سے معلوم کیا جاسکے کہ اجسام میں ذرّات (Molecules) کا تکمل ٹھسراؤ کیا اثر د کھا آ ہے؟ اور کیا اس کی وجہ سے اسٹمول میں بھی کوئی اثر پر ا ہو آ ہے؟

کیونک مادے سے متعلق معلومات میں مسلسل اضافہ جورہا ہے لندا خیال کیا جاتا ہے کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہتی ایک لامثنائی مادے کے سوا اور پچھ نہیں اور جو پچھ بہیں کہ بتی ایک لامثنائی مادے کے سوا اور پچھ نہیں اور جو پچھ بہیں خلاء کی مائند نظر آتا ہے وہ مادے کی اٹھتی جوئی لرین ہیں اور جو پچھ موجود بنیاد نہیں ہے اور اس کے نتیج بیں یہ کتا کہ مکان کا کوئی وجود نہیں اور جو پچھ موجود ہے صرف مادہ ہے نشاید ہے وجہ نہ ہو۔ لیکن جب تک یہ تعیوری علمی قانون کی شکل میں نہیں آتی اے قبول نہیں کیا جاسکتا۔

ہم عصر ماہرین طبیعیات میں سے ایک ایزک ہمیوف ہیں جو روس میں پردا ہوئے اور اب وہیں ملازمت کر رہے ہیں۔ یہ مکان کے بارے میں اور اب وہیں ملازمت کر رہے ہیں۔ یہ مکان کے بارے میں ایک جدید نظریہ چیش کرتے ہیں جے اگر ہم علمی اصطلاحات اور ریاضی کے فارمولوں سے انگ کرکے دیکھیں تو اس طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ مکان عبارت ہے مادے اور اس کی لرول سے ایش کر ویکھیں تو اس طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ مادہ اس خرکز یا حرکزوں سے میں لرول سے اس خرکز یا حرکزوں سے ان کی لرول سے ہوتی رہتی ہیں۔ یہ ان کی جمع ہوئے کے بعد اس مرکز سے مستقل طور پر موجیس خارج ہوتی رہتی ہیں۔ یہ لرس مرکز سے دور ہوتی جاتی ہیں ان کی ان کی مادہ سے کہ دوتی جاتی ہیں ان کی رفتار میں کوئی کی داقع شیں ہوتی۔

ہم اس ایٹی مرکز کو چراغ سے تثبیہ دے کتے ہیں۔ چراغ کے گرد اس کی روشن زیادہ اور تیز ہوتی ہے الیکن ہم جس قدر چراغ سے دور ہوں اس کی روشنی کم ہوجاتی ہے لیکن اس کی تیز رفقاری میں کوئی کی نہیں آتی۔ اگر ہم چراغ سے اس قدر دور ہوجائیں کہ اس کی روشنی نظرنہ آئے تب بھی یہ روشنی موجود رہتی ہے۔

اور اس کی امریں اس تیزی سے لیعنی نیمن لاکھ کلومیٹر فی سکینڈ کی رفتار سے چاروں طرف کھیلتی رہتی ہیں۔ صرف ہماری آنکھ تک نمیں پہنچتیں۔

ہماری آنکھ کان اور توستہ لا مد لروں کو محسوس کرنے میں ایک حد رکھتی ہیں۔ اگر لروں کی حرکت اس حد میں ند ہو تو نہ ہماری آنکھ روشنی کو دیکھتی ہے اور نہ ہمارے کان آواز کو سفتے ہیں۔ اور نہ جمارے بدن کی جلد گری کا احساس کرتی ہے۔ جیسے چراخ جے ہم گھروں میں روشن کرتے ہیں۔ اگر ہم گھرسے دور چلے جائیں تو ان میں سے کسی کی روشنی جماری آگھ میں نہیں پیٹچتی لیکن وہ باقی رہتی ہے اور پہلے کی طرح تین لاکھ کلومیٹرنی سیکنڈکی رفحارے چلتی رہتی ہے۔

سلے لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ روشنی کی ارس متعقیم سفر کرتی ہیں۔ لیکن آج جمیں معلوم ہے کہ ایسے مادے کے آس پاس جس کی قوت جاذبہ قوی ہویہ ارس مخرور را جاتی ہیں۔

آیا سورج کی قوت جاذبہ جو بت زیادہ ہے اور جو چراغ کی روشنی کے سفر کو کمزور کردتی ہے۔ اے جذب بھی کرتی ہے؟

علمِ طبیعیات جواب رہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں جیرت ہے کہ سورج اتنی طاقت ور قوت واذبہ کے باوجود جس سے جراغ کی روشنی کا سفر کمزور رِدُجانا ہے اسے جذب نہیں کرتا۔

ہر ستارے کی قوت جاذبہ اس کے جم سے مناسبت رکھتی ہے اور سورج کا جمم اتنا ہوا ہے کہ نظام سٹسی میں موجود تمام اجرام اور ستاروں کی مجموعی جسامت اس کے مقابل (۱۰۰) حسوں میں ہے ایک کے سویں جھے کے چودہ سو حسوں میں ہے ایک کے برابر ہے بعنی اگر سورج کے سو فکڑے کئے جائیں اور پھر ان فکڑول کے مزید سو سو کوئے کئے جائیں اور پھر ان فکڑول کے مزید سو سو کوئے کئے جائیں اور پھر ان فکڑول کے مزید سو سو کوئے کے جائیں اور پھر ان فکڑول کے مزید سو سو سوی حقے کا چودہ سووال حصہ ہوگا۔

ہیں اجہام کی جہامت اور ان کے جم میں فرق رکھنا چاہئے۔ ایک دھو تھی جب ہوا ہے بھر جاتی ہے تو اس کا جم بڑھ جاتا ہے لیکن اس کی جہامت بہت کم ہوتی ہے۔ اشیاء کی جہامت سے مراد وہ چیز ہے جمے ہم وزن کے ذریعے محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ جو جم جس قدر وزنی ہوگا اس قدر اس کی جہامت زیادہ ہوگی اور جس قدر کسی شے کی جہامت زیادہ ہوگی اسی قدر اس کی قوت ِ جاذبہ بڑھ جائے گی اور سورج کی جسامت کیونکہ بہت زیادہ ہے النذا وہ طافت ور قوتِ جاذبہ بھی رکھتا ہے۔ لیکن سورج اپنی تمام تر قوتِ جاذبہ کے باوجود گھرکے چراغ کی کمزور روشنی کو جذب نہیں کرسکا البت اس کی امروال کو ترچھا کردیتا ہے اور سورج کی قوت جاذبہ کا گھرکے چراغ کی روشنی کو جذب نہ کرسکتے کا سبب اسکی غیر معمولی تیز رفتاری ہے کیونکہ یہ ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیشرکی رفتارے سورج کے کنارے کو عبور کرتے ہوئے گزر جاتی ہے۔

اگر آپ سوال کریں کہ چراغ کا نور سورج کے کنادے کو عبور کرنے کے بعد کمال جاتا ہے تو ہمارا جواب ہوگا کہ نظام عشی سے گزر جاتا ہے پھر ایک دو سرے سورج کے کنارے سے عبور کرتا ہے اور اس کی اروں کا سفر ترچھا ہوجاتا ہے لیکن اس سورج سے مجمی دور چلا جاتا ہے۔

آیا یہ ممکن ہے کہ کسی سورج کی قومت جاذبہ اتنی زیادہ ہو کہ جارے چراغ کی روشنی تین لاکھ کلومیٹرنی سیکنڈ کی رفار کے باوجود اس سے فرار ند کرسکے اور اس میں جذب ہوجائے؟

قوجواب میہ ہے کہ یہ صورت حال ممکن ہے اور اگر جراغ کی روشنی کی کوٹول کے کنارے سے عبور کرے تو اسی میں جذب ہوجاتی ہے۔

کوٹولہ ایک نام ہے جے بیبویں صدی کے آغاز ہیں مجمین نے ان ستاروں کے وضع کیا ہے جن کی جمامت اس قدر ہوستہ پرتول پر مشتمل اور قوت جاذبہ اتن نیادہ ہے کہ روشنی ان سے گریز نہیں کر سکتی اور ان میں جذب ہوجائی ہے۔ کوٹولہ ستاروں کا جم اس قدر گفتا ہوا ہوتا ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور ان ستاروں کے باہم ہوستہ ہونے کا سبب ریہ ہے کہ ان کے ایٹم صرف مرکز (پروٹون) رکھتے ہیں الیکٹرون نہیں رکھتے۔

یہ سمجھ لیما چاہئے کہ ایٹم جو ایک مادے کا سب سے چھوٹا جزو ہو ہا ہے نتاسب کے لخاظ سے ہمارے نظام سمٹسی کی مانند ہے ایٹم کا مرکز پروٹون ہے اور اس کے الکیٹرون اس کے گرد چکر لگاتے ہیں اور الکیٹرون اور پروٹون کے درمیانی فاصلے کا نتاسب وہی ہے جو منظوم مشمی کا نؤسب ہے۔ اگر الکیٹرون اور پروٹون کا درمیانی فاصلہ ختم کردیا جائے تو کرۂ زمین کی جسامت ایک فٹ بال کے برابر رہ جائے گی لیکن اس کا وزن کرہ زمین کے مسادی ہوگا۔

کوٹولہ ستاروں میں ایٹم اپنی خالی فضا ہے محروم ہو بچکے ہیں اور ان میں الکیشرون شیں جی فقط پروٹون کے ذرّے باتی رہ گئے ہیں ، جنموں نے ایک وو سرے سے پوستہ ہو کر ایک مختصے ہوئے جسم کی صورت افقیار کرلی ہے۔ اور مذکورہ بالا مثال کے مطابق ان کا فٹ بال کے برابر گولا آج کے کرہ زمین کا ہم وزن ہے۔

کیونکہ قوت جانب جسامت کی مناسبت سے ہوتی ہے لندا کوٹولہ ستاروں کی قوت جانبہ اتنی زیادہ ہے کہ گھرکے چراخ کا نور اس سے فرار نہیں کرسکتا اور اس دلیل کی بنا پر جمیں یہ ستارے تاریک نظر آتے ہیں۔

ہم فرض کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنا چراخ لے کران میں ہے کسی ستارے تک پہنچ جائیں اور چو تکہ وہاں اندھیرا ہے لئذا روشن کے لئے اس چراغ کو جلائیں تب بھی (اگر وہ چراغ روشن ہوسکے) اس کی فضا تاریک نظر آئے گی کیونکہ کوٹولہ کی قوتِ جاذبہ اتن زیادہ ہوگ کہ وہ ہمارے چراغ کے نور کو حرکت کرنے اور اپنے اطراف میں پھیلنے اور روشنی دینے کی اجازت نہیں دے گے۔ کوٹولہ ستاروں کے تاریک ہونے کا سب بھی کی روشنی دینے کی اجازت نہیں دے گے۔ کوٹولہ ستاروں کے تاریک ہونے کا سب بھی کی سورت میں رہتی۔

سنجمین ابھی بچھ دنوں پہلے تک ان ستاروں کو ان کے گرد و پیش کے ستاروں کی روشنی سے دیکھتے تھے لیکن اب ریڈیو ٹیلسکوپ ایجاد ہونے کے بعد ان سے کام کے رہے ہیں-

اگر جراغ کا لور کمی کو لولہ ستارے میں جذب نہ ہو تو مستقل طور پر ابنا راستہ طے کر آ رہتا ہے اور ایک امر کے ساتھ مثلاً کبھی واپنی طرف مجھی بائیں طرف مجھی اوپر کی طرف اور کبھی نیچے کی جانب جنحرف ہوکرچتا رہتا ہے۔ ایزک آسیموف کتا ہے کہ راستہ (مکان) اپنا کوئی دجود نہیں رکھتا' نور خود اس کو وجود میں لا تا ہے اور نور کی لمرول کی حرکت ہی مکان ہے۔

اس ماہر طبیعیات کے نظریئے کی بناء پر مکان کا کوئی وجود نمیں جب تک کہ نور اس میں راستہ نہ بنائے۔ بلکہ خور نور نے اپنی موجوں سے مکان کو وجود بخشا ہے۔ اگر سوال کیا جائے کہ چراغ کی روشنی کس حد تک مسافت طے کرتی ہے اور کمال

ا سر موال کیا جانے کہ ریران کی روستی من حد تک مسابق سے کرتی ہے اور کہال تک جاتی ہے؟

ق علم طبیعیات ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی مسافت کی کوئی انتہاء نہیں ہے۔ یہ اس قدر مسافت طے کرتی ہے کہ مادے میں تبدیل ہوجاتی ہے۔

رہا یہ سوال کہ چراغ کی روشنی جو انرجی ہے مادے میں کس طرح بدلتی ہے؟ تو علم طبیعیات آج تک اس کا جواب نہیں دے سکا ہے۔ اگر علم طبیعیات اس سوال کا جواب دے سکے تو ایک کھلہ میں سائنس ایک لاکھ سال کا فاصلہ طے کرلے گی کیونکہ علمِ طبیعیات میں سرالاً سرار یہی ہے اور خلقت کا عظیم راز اس سوال کا جواب ہے کہ انرجی مادے میں کیونکر تبدیل ہوجاتی ہے؟

مادے کی انربی میں تبدیلی ہمارے لئے ایک عام بات ہے۔ ہم روزوشب کار طالوں ' مگری جمازوں ' گاڑیوں اور گھروں میں یمان تک کہ اپنے جسموں میں مادے کو انربی میں بدلتے رہتے ہیں ' لیکن آج تک انربی کو مادے میں نہیں بدل سکے اور ہم ابھی تک نہیں جانے کہ وٹیا میں انربی مادے میں کس طرح بدلتی ہے۔

ہمارے سامنے خلقت کا ایک واضح نمونہ سورج ہے لیکن اس بیں بھی انرتی مادے میں نہیں بدلتی بلکہ ایک مادہ دوسرے مادے میں بدلتا ہے اس ترتیب سے کہ ہائیڈروجن کا عضر سلیم (Helium) کے عضر سے بدلتا ہے اور اس کے نتیجے میں تیز حرارت پیدا ہوتی ہے لیکن ہم سے نہیں جانتے کہ خود سورج کیو کر پیدا ہوا ہے اور جو پچھ اس سلسلے میں اب تک کما گیا ہے محض ایک تھیوری ہے جو علمی وقعت نہیں رکھتی۔

ہم یہ کلتہ بھی بیان کرتے چلیں کہ جس وقت ہم یہ کتے ہیں کہ چراغ کی روشن

ایک طولائی مدت کے بعد مادے میں بدل جاتی ہے تو یہ نبھی ایک تھیوری ہے کیونکہ ہم نے اب تک اثری کو مادے میں تبدیل ہوتے نہیں دیکھا ہے اور تطعی طور سے نہیں کمہ کتے کہ اثری مادے میں بدل جائے گ۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مادہ اثری میں بدل جاتا ہے تو عقلی طور پر اندازہ لگاتے یا فرض کرتے ہیں کہ اثری بھی مادے میں بدل جاتی ے۔

البتہ اس کمان و فرضیہ اور علم البقین کے ورمیان بت فاصل ہے اور علم بیں اندازے اور فرضیہ پر تلیہ نمیں کیا جاسکا۔ خلاصہ سے کہ اس دور کا ماہر طبیعیات اور امرکی پونیورشی کا استاد این کہ آسیموف وجودِ مکان کا مشکرہے اور کمتا ہے کہ مکان کا کوئی وجود نمیں ہے جو کچھ ہے مادہ یا اس کی موجوں کی حرکت ہے اور مارے لئے مکان کا احساس انہیں موجوں پر منی ہے۔

کیونک یا قو ہم آزاد فضا میں چل رہ ہوتے ہیں یا اپنے کرے میں بیٹے ہوتے ہیں۔ اس دوران ارس ہمیں اپنی آغوش میں لئے ہوتی ہیں لندا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم کمی مکان میں ہیں۔ اب اگر یہ ارس رک جائیں اور ہم ان کی آغوش میں نہ رہیں تو ہمیں اپنا دجود آیک مکان میں محسوس نہ ہوگا۔

آیا بیہ ممکن ہے کہ موجیس منقطع ہوجا کمیں اور ہم (بقول آسیموف) مکان کا احساس نہ کریں؟

يمال علم طبيعيات كتاب كه سي

کیونکہ سخت اندھیری راتوں میں نورکی وہ امرین جنہیں ہم نہیں دیکھتے ہمیں آفوش میں لئے ہوئے میں اور انتہائی خاموش فضاؤں میں مختلف آوازوں کی موجیس جنہیں ہم نہیں سنتے ہمارے گرد متحرک ہیں اور ان میں سے بعض ہمارے جسموں سے گزرتی

اگر فرض کیا جائے کہ تمام موجیں قطع ہوسکتی ہیں تب بھی عمومی قوت جاذبہ ک موج کسی حال میں یہاں تک کہ راکٹوں میں خلابازوں کی بے وزنی کی حالت میں بھی منقطع شیں ہوتی اس حالت میں بھی راکٹ کی تیز رفاری زمین کی قوت جاذب ہے ایک وائن قائم کرتی ہے ورکتا ہے۔ یہ نمیں کا فوان قائم کرتی ہے جو راکٹ سے نگف والے خلاباز کو گرنے سے روکتا ہے۔ یہ نمیں جمعیتا چاہئے کہ راکٹ میں یا اس کے باہر خلا باز قوت جاذبہ کی وابنتگی اتنی زیادہ ہے کہ اگر یہ قوت الگ کرلی جائے تو مادہ عی باتی نمیں رہے گا اور کسی جاندار یا بے جان مخلوق کا قوت جاذبہ کی امریں منقطع ہوئے کے بعد ایک گخلہ بھی باتی رہنا کال ہے۔۔۔۔۔

یے زمان و مکان کے بارے میں انیسویں اور بیسویں صدی کے ماہرین طبیعیات کے تظریئے کا ماحصل ہے۔

اب اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ آج ہے ساڑھے بارہ سو سال تبل ایک شخصیت انتی نظریات کو پیش کرچکی ہے تو کیا وہ لا کق آفرین نہیں ہے؟ اور کیا وہ اس کی حقد ار نہیں ہے کہ ہم اس کی اعلیٰ دماغی کی تعریف و تحسین کریں؟

اور یہ ذات تھی امام جعفر صادق کی جنوں نے دو سری صدی ہجری کے میمہ راقل میں زمان و مکان کے لئے وہ نظریئے پیش کئے جو آج کے نظریات کے مطابق ہیں باوجود یک آپ کے نظریات میں کوئی علمی اصطلاح اور فارمولا نمیں ہے لیکن ہم جدید نظریات سے ان کی مطابقت کر سکتے ہیں۔

آپ کہتے ہیں کہ زمانہ ہذات و خود موجود نہیں ہے اس کا وجود صرف جمارے احساسات پر قائم ہے اور زمانہ ہمارے لئے عبارت ہے دو واقعات کے درمیان موجود فاصلے ہے۔ آپ کے نظریے کے مطابق ووز دشب زمانے کے تمونے نہیں ہیں بلکہ زمانے کے علاوہ ہیں اور آج بھی ان سے مستقل مدت معلوم نہیں ہوتی۔ کبھی دن بوا ہو آ ہے اور رات چھوٹی کمی رات بوی ہوتی ہے اور دن چھوٹا اور کبھی ہم دونوں کو برابر محسوس کرتے ہیں۔

مكان كے لئے آپ كا نظريہ تھاكہ بيہ ذاتى نيس بلكہ تبعى ہے ، يہ جميس طول و عرض و عمق والى فضاء كى شكل ميں نظر آ ، ہے اور عمركے ہر عمد ميں اس كا وجود فرق ركھتا ہے۔ چھوٹے گھریس رہنے والا پچہ اس کے اطاعے کو وسیع میدان سمجھتا ہے اکین ہیں سال کے جوان کو وہی گھریست چھوٹا افر آنا ہے اور دو اس پر تعجب کرنا ہے کہ کل سے کس قدر وسیع تھا اور آج کیے چھوٹا اور تنگ ہوگیا ہے۔
خلاصہ سے کہ امام جعفر صادق کی نظرین مکان کا وجود جعی ہے اور آج بھی جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ماہرین طبیعیات کی ایک جماعت بھی کی نظریہ رکھتی ہے۔

ہم نے بتایا کہ ماہرین طبیعیات کی ایک جماعت بھی کی نظریہ رکھتی ہے۔

## امام جعفرصادق کے نزدیک بعض بیاریوں کے اسباب

المام جعفر صادق کا ایک اور نظریہ جو آپ کی علمی برتری کو ثابت کرتا ہے بعض دوشنیوں کے ذریعے بہاری کے انتقال سے متعلق ہے۔ آپ نے فرایا ہے کہ بعض دوشنیوں کے ذریعے بہاری کے انتقال سے متعلق ہے۔ آپ نے فرایا ہے کہ بعض دوشنیاں الیک بیں جو اگر ایک بیلر سے جو کر تندرست انسان تک بہنچیں تو اسے بھی بیاد کر سختی ہیں۔ یہ بات لا گئی توج ہے کہ یہاں ہوا یا میکروب (جس سے دوسمی صدی بیماد کر گئی ہیں۔ یہ بات لا گئی توج ہے کہ یہاں ہوا یا میکروب (جس سے دوسمی کا ذکر ہے وہ جمری کے بیمردوشنی کا ذکر ہے وہ بھی ہردوشنی کا نمیں بلکہ بعض روشنیوں کا جو اگر بیاد آدی سے گزد کر تندرست آدی بر منعکس ہوں تو ممکن ہے کہ اسے بھی بیماد کردیں۔)

(اس نظریے کو حیاتیات اور فن طب کے علاء خرافات اور فنول بات سیھتے تھے ،
کیونکہ ان کے عقیدے میں بیار آدی سے تندرست آدی کی طرف بیاری کے منقل ہونے کا باعث مروب تھے یا وائرس ، چاہے انقال مرض کا وسیلہ حشرات الارض ہوں یا پانی یا ہوا یا وہ بیار و صحتند آدمیوں کے درمیان براہ راست مس ہونا۔ مروب یا وائرس کی تحقیق سے پہلے بیاریوں کے منقل ہونے کا ذریعہ بو کو سمجھا جاتا تھا اور قدیم زمانے میں امراض کی سرایت کو دوکئے کے لیے تمام اقدامات بو کی روک تھام کی بنیاد پر کیے جاتے تھے تاکہ کسی مرض کی بو ایک بیار سے تندرست انسان تک پہنچ کر اے بھی بیار سے تندرست انسان تک پہنچ کر اے بھی بیار سے تندرست انسان تک پہنچ کر اے بھی بیار سے تندرست انسان تک پہنچ کر اے بھی بیار سے تندرست انسان تک پہنچ کر اے بھی بیار سے تندرست انسان تک پہنچ کر اے بھی بیار سے تندرست انسان تک پہنچ کر اے بھی بیار سے تندرست انسان تک پہنچ کر اے بھی بیار سے تندرست انسان تک پہنچ کر اے بھی بیار سے تندرست انسان تک پہنچ کر اے بھی بیار سے تندرست انسان تک پہنچ کر اے بھی بیار سے تندرست انسان تک پہنچ کر اے بھی بیار سے تندرست انسان تک پہنچ کر اے بھی بیار سے تندرست انسان تک پہنچ کر اے بھی بیار سے تندرست انسان تک پہنچ کر اے بھی بیار سے تندرست انسان تک پہنچ کر اے بھی بیار سے تندرست انسان تک پہنچ کر اے بھی بیار سے تندرست انسان تک پہنچ کر اے بھی بیار سے تندرست انسان تک پہنچ کر اے بھی بیار سے تندرست انسان تک پہنچ کر اے بھی بیار سے تندرست انسان تک پہنچ کر اے بھی بیار سے تندرست انسان تک پہنچ کر ایار سے تندرست انسان تک پہنچ کر ایار سے تندرست انسان تا کہ بیار سے تندرست انسان کیار سے تندرست انسان کے تندرست انسان کی پولیار سے تندرست انسان کا تندرست انسان کیار سے تندرست انسان کیار سے تندرست انسان کیار سے تندرست انسان کیار سے تندرست انسان کے تندرست انسان کے تندرست انسان کے تندرست انسان کے تندرست انسان کیار سے تندرست انسان کے تندرست کی تندرست انسان کے تندرست ک

ہوتی ہوئی تندرست تک پنچیں تو اے بھی بیار کردیتی ہیں۔ بید صرف امام جعفر صادق کا قول ہے۔

ہم کمد کچے ہیں کہ دانشمندوں کی جماعت اس نظریے کو خرافات میں شار کرتی تھی' یہاں تک کہ جدید علمی تحقیقات نے ثابت کردیا کہ یہ نظریہ حقیقت پر بنی ہے اور اس حقیقت کا پد پہلی بار سوویت یونین میں لگایا گیا۔

سوویت یونین بی واقع شر نووا برسک بی ، جو طبی کیمیائی اور حیاتیاتی تحقیقات کے بوے مراکز بی سے ب علی اور ناقائی تروید حیثیت سے خابت ہوچکا ہے کہ پہلے بیار خلیوں سے شعامیں تکلتی ہیں بھر جب ان بی سے ایک قتم کی شعامیں سمج و سالم خلیوں پر اپنا اگر والتی ہیں تو اشیں بھی بیار کردی ہیں ایغیراس کے کہ بیار اور صحت مند خلیوں پر اپنا اگر والی و مرے سے مس جول اور بغیراس کے کہ بیار خلیوں سے میکروب یا وائرس تندرست خلیوں میں مرایت کریں۔

جو ماہر رن اس شہر میں تحقیق کر رہے تھے ان کا طرز مل یہ تھا کہ کمی زندہ وجود مثلاً ول یا گردے یا بدن کے کمی بیٹھ کے ہم شکل ظیوں میں سے دو گردہ منتب کرکے انسیں ایک دو سرے سے جدا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ ان ظیوں سے کتنی اقسام کے فوٹون خارج ہو رہے ہیں؟ ہم جا تھے ہیں کہ نور کے ایک ذرے کو فوٹون کتے ہیں اور آج شعاعوں کے مشاہدے اور شحقیق میں علم کی توانائی اتنی زیادہ ہو بھی ہے کہ فوٹون پر بھی شحقیق کی جاسکتی ہے۔

ا ہرین کے دو سرے گردہ نے ظیول کو جو سالم تھ مناظتی ٹیوب میں رکھا۔ چر جانداروں کا استخاب کرے دو علیحدہ حصوں میں القسیم کیا اور ان میں سے ایک حصے کو اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے بیار کیا کہ آیا بیاری کی حالت میں بھی ظیول سے شعاعیں خارج ہوتی ہیں یا شیس؟ پھردیکھا کہ اس حالت میں بھی فوٹون خارج ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد دو سرے گردہ کے سالم خلول کو دو حفاظتی ٹیویوں میں رکھا جن میں سے ایک سلیکان (Silicon) کا اور دو سرا شیشے کا تھا۔ سلیکان کی یہ خاصیت سے کہ کسی فتم کا فوٹون

یعنی سمی طرح کی شعاع (سوائے ماوراء بنفٹی شعاعوں کے) اس کو عبور نہیں کرتی اور معمولی شیشے کی بید خاصیت ہے کہ سوائے ماوراء بنفشی شعاع کے ہر فوٹون لینی ہر تشم کی شعاع اس سے گزر جاتی ہے۔

سلیکان اور شیشے کی وہ ٹیویوں میں سالم خلیوں کو چند کھنٹے بہار خلیوں کی شعاعوں کے مقابل رکھنے کے بعد مشاہرے سے معلوم ہوا کہ سلیکان والی ٹیوب کے سالم خلیے بھی بیار ہوگئے تھے۔ لیکن شیشے کی ٹیوب والے بہار نہیں ہوئے۔ سلیکان چونکہ ماوراء بنفشی شعاعوں کے علاوہ اور کسی فتم کی شعاع کو گزرنے کا راستہ نہیں دیتا تھا لنذا ماورائے بنفٹی شعاعیں تندرست خلیوں تک پہنچ کر انہیں بیار کرویتی تھیں لیکن شیشہ ماورائے بنفٹی شعاعوں کے سوا ہر فتم کی شعاعوں کو راستہ دے دیتا تھا اور چونکہ وہ شعاعیں تندرست خلیوں پر اپنا اثر نہیں ڈالتی تھیں لنذا وہ اپنی سلامتی کو بحفوظ رکھتے تھے اور بیار نہیں ہوتے تھے۔

یہ بھی جان لینا چاہیے کہ وہ تمام شعاعیں ہو سالم خلیوں پر چکتی تھیں' بیار خلیوں بی سے خارج ہوتی تھیں لیکن چونکہ یہ خلیے شیشے کی ٹیویوں میں تھے اور بیار خلیوں سے نکلنے والی باورائے بغشی شعاعوں کی زو میں نہیں آتے تھے انڈا محفوظ اور سالم رہجے۔ تھے۔

یہ تجربہ طرح طرح کی بیماریوں اور منتابہ اور مختلف خلیوں کے ذریعے ہیں سال میں پانچ ہزار بار دہرایا گیا کیونکہ شر نووا سیرسک کے تحقیقاتی مرکز کے ماہرین یہ نہیں چاہیے تھے کہ تجربے کے بینچ میں کوئی معمولی سا شبہ بھی باتی رہ جائے۔ ان پانچ ہزار تجرات میں سب کا بیچہ ایک ہی رہا اور وہ سے کہ بیمار ظلے طرح طرح کی شعامیس خارج کرتے جیں جن میں ماورائے بنفٹی شعامیں بھی ہوتی تھیں۔

و سرے میہ کہ جس وقت سالم خلیے بیار خلیوں سے نگلی ہوئی ماوراء بنفتی شعاعوں کے مقابل میں (نہ کہ دو سری ماوراء بنفٹی شعاعوں کے سلمنے) آتے ہیں تو بیار ہوجاتے ہیں اور تیسرے میہ کہ ان کی بیاری بھی وہی ہوتی ہے جو مریض خلیوں میں ہو۔ ان جیں مال کے طویل تجربات میں سالم اور بیار ظیوں کے درمیان کسی قتم کا قرب اور رابطہ موجود نہیں تھا جس سے خیال پیدا ہو آگہ لیک گروہ سے دو سرے گروہ میں وائرس یا میکروب سرایت کرتے ہیں چنانچہ ہزار تجربات کے بعد ماہرین پر ثابت ہوگیا کہ سالم خلیوں میں بیاری پیدا کرنے کی ذمہ دار وہ ماذرائے بنفٹی شعاعیں ہیں جو بیار نہیں ہو تیار خلیوں سے خارج ہو کر ان پر اپنا اثر ڈالتی ہیں۔ اگر ان شعاعول کی روشتی روک دی حائے قوصحت مند خلیے بیار نہیں ہوتے۔

اینی باینگ مارت المسلم العنی میروب اور وائرس کی قابل) دواؤل کی ایک خاصت به بھی ہے کہ بیار سے نگلنے والی ان شعاعوں کو کم کردی ہیں ہیں ہیں کہ ان کا بھیلاؤ اس حد تک گفٹ جاتا ہے کہ بھریہ مطر نہیں ہوتیں۔ روی دانشوروں نے جو تجربے کیے ان سے بیہ بھینے دالے اور قبول تجربے کیے ان سے بیہ بھینے دالے اور قبول کرنے والے کی بائنہ ہے جو شعاعیں بھینگا بھی ہے اور ان کا اثر قبول بھی کرتا ہے اور انہیں اپنے اندر محفوظ بھی کرتا ہے۔ المذا آگر یہ شعاعیں بادرائے بنفش فتم کی ہوں جو انہیں باز ظیے سے خارج ہوں تو انہیں جذب کرنے والا سالم ظیہ بھی بھار ہوجائے گا۔ البتہ آگر یہ شعاعیں بادرائے بنفش فتم کی معزائر شیس بیار نے والا طلبہ مریض نہ ہو تو صحت مند ظیوں پر الن کا کوئی معزائر شیس بیزیا۔

متعدد تجویات میں یہ نکتہ بھی پایہ جوت کو پہنچاہے کہ اگر پچھ سالم خلیے ٹا کمین (Toxine) کے اثر سے بہار ہوں اور ماورائے بنفٹی شعامیں خارج کرتے ہوں تو یہ شعامیں بھی بغیر باہم مس ہوئے سالم خلیوں کو بہار کرتی ہیں۔ ٹا کمین سے مراو وہ زہر سے جو ہمارے جسم کے اندر موجود بعض چیزیں پیدا کرتی ہیں اور جسمانی خلیوں کو بھار کرنے کے لحاظ ہے ان کا عمل میکرویوں اور وائریں کے عمل سے مختلف ہے۔

۔ جو چیزیں خاص طور پر آدھی عمر گزرنے کے بعد جم کے اندر ٹا کسین کی تولید میں مدد کرتی ہیں ان میں زیادہ اور مقوی غذائیں بھی ہیں۔ بسرحال ٹا کسین جو زہرہے سالم خلیوں کو بیار کردیتا ہے۔ تجربہ ہوا ہے کہ جو خلیے ٹا کسین کے اثر سے بیار ہوئے ہیں اور شعامیں خارج کرتے ہیں وہ بھی ماوراء بنفٹی شعاعوں سے سالم عنیوں کو بیار کرتے ہیں۔ اس کا انحصار بیاریوں میں نئیں ہے جو میکروب اور وائرس سے پیدا ہوتی ہیں۔ بلکہ ٹا کسین سے پیدا ہونے والی نیاریاں بھی ندکورہ شعاعوں کے ذریعے بیار خلیوں سے دو سرے خلیوں میں منتقل ہو کر انہیں بیار کرتی ہیں۔

سے بات محتاج تفصیل نسی ہے کہ بید علمی حقیقت جو بیس مال بیس پانچ بزار تجروں سے طابت ہوئی ہے ماہرین حیاتیات اور اطباء کے سامنے بیاریوں کے علاج کے لیے ایک نیا باب کھولتی ہے اور وہ بھی دو طریقوں ہے ' اوّل بید کہ بدن کے بعض خلوں بیس کسی مرض کے مثلاً مرطان کے پیدا ہوئے کے بعد بیار خلیوں سے سالم خلیوں کی طرف مادرائے بنفٹی شعاعوں کی روشنی کو روکا جائے آگہ بیاری مزید نہ بھیل سکے۔ اور دو سرا بیش بندی کا طریقہ یہ ہے کہ خلیوں کو بیار ہی نہ ہونے دیں کہ دو شعاعیں بھینک کر سالم خلیوں کو بھی بیار کردیں۔

عام قاعدہ ہے کہ ہر دور میں آیک جدید طریقہ مطابع دریافت ہو آ ہے جس ہے بہت

زیادہ امیدیں وابستہ ہوجاتی ہیں اور نوگ یہ سوچنے گئتے ہیں کہ اس کے ذریعے سارے

امراض کا علاج ہو سکتا ہے۔ یکی وجہ ہے کہ ہم اس طبی انکشاف کے بارے میں غلو ہے

کام نہیں لیتے اور یہ نہیں کتے کہ تمام امراض کا جن میں سرطان بھی شامل ہے ہی

طریقے سے علاج کیا جاسکتا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ جن وانشوروں نے یہ انکشاف کیا

ہم انہوں نے بھی علاج کا طریقہ نہیں بتایا ہے اور یہ نہیں کما ہے کہ بیار خلیوں سے

ہم انہوں نے بھی علاج کا طریقہ نہیں بتایا ہے اور یہ نہیں کما ہے کہ بیار خلیوں سے

انہوں ان ماورائے بنفشی شعاعوں کو کس طرح روکنا چاہیں۔

پھر بھی یہ انکشاف علمی حیثیت سے قابلِ توجہ ہے اور اس پر اننا کام اور شخقیق ہوچی ہے کہ اس کی صحت میں کوئی شبہ نہیں رہا ہے۔ محققین نے دریافت کیا ہے کہ اگر کچھ ظیے کئی طرح کی بھاریوں میں مبتلا ہوں تو ہر بیاری سے ایک قتم کا فوٹون خارج ہوتا ہے اور اب وہ فوٹون کے لیے جنہیں بھار ظیے طرح طرح کی بیاریوں کی وجہ سے خارج کرتے ہیں فہرست یا خود اپنی اصطلاح کے مطابق کد تیار کرنے میں مشغول ہیں۔

اور چونکہ میکروپ' وائرس اور ٹا کسین سے پیدا ہوئے والی بیاریاں ایک دو نہیں ہیں للذا اس فرست کی تیاری جس ایک طویل مدت صرف ہوگی اور سالما سال میں اس کی مخیل ہوئے گئ لیکن اس کی مخیل ہوئے گئ لیکن اس کی مخیل سے پہلے ممکن ہے کہ بعض امراض کا علاج کیا جائے۔ مثلاً جب سے معلوم ہوجائے کہ جو ضبے انفو تنزا کے وائرس سے بیار ہوئے ہیں وہ کوئی شعاعیں ان سے خارج ہوتی ہیں وہ کوئی شعاعیں ان سے خارج ہوتی ہیں وہ کوئی شعاعیں ان سے خارج ہوتی ہیں وہ کو سے افوا کی بیاری سے محفوظ رکھنے کے لیے وہ کس قدر ہیں تو انفو کنزا کے علاج اور سالم خلیوں کو بیاری سے محفوظ رکھنے کے لیے قدم افعایا جاسکا ہے۔

اس موضوع پر امریکہ میں بھی پچھ تحقیقات ہوئی ہیں اور اس کے جو منانج سامنے آئے ہیں وہ انہیں منانج سے ملتے جلتے ہیں جو روسی وانشوروں نے حاصل کیے ہیں اور امریکہ کے علمی رسائل میں ان کی جھک نظر آتی ہے اور ایک محقق ڈاکٹر جوہن اوٹ نے اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی ہے۔

جو کچھ اوپر بیان کیا گیا اس سے بیہ نتیجہ نکاتا ہے کہ دو سری صدی کے شمہ ماقل میں الم جعفر صادق کا یہ نظریہ کہ بعض انوار تولید مرض کا سب ہوتے ہیں اور جھے اب سک فضول اور سمل سمجھا جا آ تھا، مسمل اور خرافات کا جزؤ نسیں بلکہ حقیقت پر جنی تھا اور آج ہم جانے ہیں کہ ماورائے بنفشی شعاع جس وقت بیار جانداروں سے شدرست جانداروں پر اپنا اثر ڈالتی ہے تو انہیں بھی بیار کردیتی ہے ورحا لیک سورج کی ماورائے بنفشی شعاعیں بہوری کی ماورائے بنفشی شعاعیں بیار کردیتی ہے ورحا لیک سورج کی ماورائے بنفشی شعاعیں جب جانداروں کے اوپر چمکتی ہیں تو انہیں بیار شیس کرتیں۔

اگرچہ سورج کا نور ماورائے بنتشی ہوا کے بغیر کسی جاندار کے جمم پر پڑے اور جمم اور ان شعاعوں کے درمیان کوئی چیز جائل نہ ہو تو وہ جاندار ہلاک ہوجائے گا۔ لیکن واق شعاعیں جب ہوا کے بچ سے گزرتی ہوئی زمین تک پہنچتی ہیں تو کسی ذی روح کو بھار نہیں کرتیم ہے۔

بسرحال حیات شناسی اور طب کے جدید انکشافات نے ساڑھے بارہ سو سال کے بعد امام جعفر صادق کے نظریے کی صحت ثابت کردی۔ ہم بڑا چکے ہیں کہ قدیم زمانے میں انتقالِ مرض کا صرف آیک سبب سمجھاجا آ تھا اور وہ تھی بیاری کی ہو۔ لیکن بہت پرانے زمانوں سے نوع بشرنے پتا لگا لیا تھا کہ بعض امراض ایک سے دوسرے انسان میں سرایت کرتے ہیں۔

پانچویں صدی قبل میج کے ایک مصری پانی روس (قدیم مصری اساد کے کاغذی کوئوں کتوب) ہیں جواب فرانس ہیں ہے تکھا ہوا ہے کہ اس مقصد ہے کہ مصرے لوگوں ہیں بیاری مرایت نہ کرے ' مسافروں کو کشتی سے ساحل پر اترنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ شد نشاندہ کرتی ہے کہ پانچ سو سال قبل مسیح میں کشتیاں مصر جاتی تھیں اور مسافروں کو وہاں پہنچاتی تھیں اور آج سے تین جزار پانچ سو سال پہلے کا دریائی سنز کم انہ کم بخیرہ دوم یعنی آج کے بخیرہ احر میں ہوا کرنا تھا اور غالباً اس خیال سے کہ راستہ نہ بھول جا کس کشتیاں ساحل کے ساتھ ساتھ حرکت کرتی تھیں۔

آگر زماندہ قدیم میں انسانوں میں سرایت کرنے والے امراض کی شناخت کے بارے میں اس پائی روس کے علاوہ اور کوئی ماخذ موجود شیں تھا تب بھی کافی ہے اور اس سے خابت ہوجا آب ہے کہ انسان آج سے پیٹیش صدی قبل بعض امراض کے ایک سے ووسرے میں سرایت کرنے سے واقف تھا۔

(اب جبکہ موجودہ علوم امام جعفر صادق کے فدکورہ نظریے کو سمجھ فابت کر رہے ہیں آیا یہ فرض کیا جاسکتا ہے کہ ایک دو سرے کو گلنے والے اسراض جو سمی علاقے میں پھوٹ پڑتے ہیں، وہ بھی نوریا روشنی ہی سے پیدا ہوتے ہیں، چو نکہ ماوراء بنفشی شعاع پیار خلیوں سے صاور ہونے کے بعد اپنے گرد و پیش پھیل جاتی ہے تو کیا ای وجہ سے بھار خلیوں سے صاور ہونے کے بعد اپنے گرد و پیش پھیل جاتی ہے تو کیا ای وجہ سے بھی جمال کے لیے تصور بھی نہیں ہوسکتا کہ کوئی گلنے والی بیاری و فعت پیدا ہو کوئی گلنے والی بیاری و فعت پیدا ہو کوئی فخص وبائی بیاری میں جبلا ہوجاتا ہے؟

روی اور امر کی محققین جنوں نے بیار غلیے سے سالم غلیے میں ماوراء بنفشی شعاعوں کے توسط سے بیاری کے مرابت کرنے پر تحقیق کی ہے۔ ابھی سے نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا اندازہ کیا ہے؟ وہ اس بات پر تو بقین رکھتے ہیں کہ سے شعاع بیار خلیے ے سالم غلیے پر اثر ڈالتی ہے اور اس کو بھار کردیتی ہے لیکن یہ نمیں جانے کہ ایسا کس طرح کرتی ہے اور جب تک یہ موضوع واضح نہ ہوجائے اسے تشکیم نمیں کیا جاسکتا کہ غلاف وقع کسی علاقے میں ایک دوسرے کو آگئے والی بھاری کا ظہور ماوراء بنفشی شعاع کے باعث ہوا ہے۔ /

چو نکہ یہاں ماوراء بنقتی شعاع کے توسط سے سرایت کرنے والے مرش پر بحث ہو

رہی ہے اور ابھی علم یہ نہیں جانا کہ الیا کیو نکر ہوتا ہے اندا ہمیں کمنا چاہیے کہ ابھی
علم سالم غیلے میں وائرس کے طرز عمل سے ناوالقٹ ہے۔ علم یہ تو جانا ہے کہ وائرس
غیلے میں جاگڑیں ہو کر جیزی سے برھتا ہے اور جو دوا بیار کو دی جاتی ہے وہ وائرس کو
ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس پہلو سے بھی پچھ چیزیں اس
سے پوشیدہ میں کیونکہ ابھی تک علم نے نہ غیلے کو بخولی پیچانا ہے نہ وائرس کو اور ابھی یہ
ہی نہیں جانا کہ برن کے غیلے کیونکر بوڑھے ہوتے میں؟ اگر یہ جان لینا تو برھاپے کی
دک تھاس کرلیا۔

روی اور امرکی ماہرین کی تحقیقات ہے اب تک جو طابت ہوا ہے وہ یہ کہ
ایک فوٹون بھی جو نور کا ایک ذرہ ہو گاہے اگر ماوراء بفتی شعائ کے ذرات میں ہے شار
کیا جاسکے اور آیک بیار غلیے ہے صاور ہو تو سالم غلیے کی بیاری کا سب ہوسکتا ہے۔
اگر ہم میکروب کو فٹ بال کے ایک کولے کے برابر تصور کریں تو اس کے مقالم میں وائرس غلیے کی ایک صورت میں ظاہر ہے کہ
میں وائرس غلیے کے ایک چھوٹے کئر کے برابر ہوگا۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ
فوٹون کتا چھوٹا ہوگا کیونکہ میں چھوٹا ذرہ نگلے کے اس چھوٹے کئر کے مقالم میں بھی
انٹا چھوٹا ہوگا جتنا فٹ بال کے مقالم میں یہ کئر اور غالباً میں بیاری کے ایک جرقے کو
اشا کر سالم غلیے تک پہنچا ہے ورنہ وہ بیار نہ ہو گا۔ اور اگر فوٹون بیاری کے جرقے کو
نہیں اٹھا کہ سالم خلے تک پہنچا ہے ورنہ وہ بیار نہ ہو گا۔ اور اگر فوٹون بیاری کے جرقے کے
کو نہیں اٹھا نا ہے تو خود وہی جرقوم ہے۔

ہم یہ قیاس کی روے کہ رہے ہیں کیونکہ ہماری عمثل بناتی ہے کہ نور کا ایک ذرہ جب تک بیماری کے جرثوے کو اٹھا کرٹ لے جائے یا خود تل جرثومہ نہ ہو کسی سالم خلیے

میں بیاری پیدا نہیں کرسکتا۔

اس کے باوجود ہوسکتا ہے کہ فوٹون کے ذریعے تولید مرض کی نوعیت پر مکمل علمی محقیق کے بوجود ہوسکتا ہے کہ فوٹون کے دخش کر محقیق کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ تولید مرض کا سبب بالکل پکھ اور ہے جو ہم نے فرض کر رکھا ہے۔

مختلف علوم کے اندر جن میں علم طبیعیات بھی شال ہے امام جعفر صادق کے مخصوص اور نادر نظریات صرف استے ہی نہیں ہیں چن اب تک بیان کیا گیا ہے بلکہ آپ اور بھی ایسے بلند نظریات کے حال ہیں جن کی آج کے علوم تائید کررہے ہیں۔ آپ کے خاص نظریات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خدا کے علاوہ جو چیز بھی ذاتی وجود رکھتی ہے اس کی ضد بھی موجود ہے۔ البتہ ضدین کے درمیان تصادم واقع نہیں ہوتا کے وزیا ویران ہوجائے۔

یہ نظریہ آج کے مادہ اور ضد مادہ کے نظریے کا ظامہ ہے جس کے بارے میں ہم گزشتہ صفحات میں مخضر بحث کرچکے ہیں اور اب یہاں بحث کی مناسبت سے امام جعفر صادق کے نظریہ کے حوالہ سے ذرا تفصیل سے بحث کریں گے۔ ہمارا خیال ہے کہ اب سادق کے نظریہ کے حوالہ سے گزر کے عمل کے مرحلہ میں داخل ہوچکا ہے اور اب بتدر تج بہت سے ممالک کے سائنس دانوں نے ضد مادہ عناصر کو دریافت کرلیا ہے۔ مادہ اور ضدہ مادہ عناصر کے درمیان فرق ہے کہ مادہ کے الیکٹرون کا برتی بار منفی ہوتا ہے۔ لیکن ضد مادہ کا ایکٹرون کا برتی بار منفی ہوتا ہے۔ اس کے الیکٹرون کا برتی بار مثبت ہوتا ہے۔ لیکن ضد مادہ کا ایکٹر اس کے بر مشکس ہے۔ اس کے الیکٹرون کا برتی بار مثبت اور پرولون کا برتی بار منفی ہوتا ہے۔

اب تک کمیں اس بات کا تجربہ نہیں ہوا ہے کہ جب مادہ کے اپنم اور ضر مادہ کے اپنم کا گراؤ ہو اور دھماکہ وجود میں آئے تو کیا ہوگا۔

جو کھے اس دھاکہ کے بارے میں کما گیا ہے وہ تھیوری کی صد تک ہے اور اسی کی مانند ہے جیسا کہ بوریٹیم کے ایٹم کے بارے میں اس سے قبل کما جاتا تھا کہ جب ابھی ۱۹۳۴ء کی گرمیوں سے قبل امریکہ نے اپنے آولین ایٹم بم کی آزمائش شیں کی تھی۔ اس وفت کما جاتا تھا کہ ممکن ہے کہ ایٹم بم کی آزائش کے بعد کرہ زمین پر موجود تمام عناصر بھر جائیں اور ان کے انسال کی زنجیر ٹوٹ جائے لیکن ایبا نہ ہوا اور گو کہ اس کے بعد بھی بارہا ایٹمی دھاکے کئے گئے اور ہائیڈروجن بم کی آزائش کی گئی تب بھی کرہ خاک کے عناصر منفج شیں ہوئے۔

لیکن ایٹم بم کے وصاکے اور مادہ اور صدّ مادہ کے تصادم کے درمیان فرق ہے کیونکہ جب ایک ایٹم یا ہائیڈروجن بم پھٹا ہے تو مادہ کا بہت تھوڑا سا حصّہ انرجی میں تبدیل جو آئے اور مادہ کا زیادہ حصہ بے کار رہ جاتا ہے بعنی انرجی میں تبدیل نہیں ہو آ۔ سب بی جانتے جن کہ مادہ کے انرجی میں ترویل ہونے کا قانون جو آئن ایشائن نے

سب بی جانتے ہیں کہ مادہ کے انرجی میں تبدیل ہونے کا قانون جو آئن اسٹائن نے دریافت کیا یہ ہے کہ۔

انرجی مسادی ہے تجم ضرب روشن کی رفآر کے دگئے کے ۔

اس قانون کے مطابق وہ سب کچھ جو ایک ایٹم یا ہائیڈرد جن بم کے اندر موجود ہے انرجی میں تبدیل ہوجائے تو ایک بڑی طاقت وجود میں آئے گی۔

انیسویں صدی کے انگریز ماہر طبیعیات ژول کے بقول اگر ایک کلو مادہ کمل طور پر
انری میں تبدیل ہوجائے تو دنیا نابود ہوجائے۔ لیکن بیسویں صدی میں آئن اسائن نے
مادہ کے انری میں تبدیل ہونے کے قانون کی دریافت کے ذریعہ بتایا کہ ایسا نہیں اور
خواہ ایک کلو گرام مادہ کمل طور پر انری میں تبدیل ہوجائے تب بھی کا کات نابود نہیں
ہوگی لیکن اب تک نوع بشر حتی ایٹم اور ہائیڈروجن بم کے ذریعہ بھی مادہ کو کمل طور پر
انری میں تبدیل نہیں کرسکی ہے۔

اگت ۱۹۴۵ء میں ہیروشما پر گرائے جانے والے ایٹم بم کے ایک بزار حصول میں محص ۱۹ھے انرٹی میں تبدیل ہوئے اور یقیہ ضائع ہوگئے۔

ہائیڈردجن بم کے مادہ کے انربی میں تبدیل ہونے کے حساب سے ہم ناواقف ہیں اور وہ ممالک جن کے پاس سے بم ہیں اور جنموں نے اس کا تجربہ کیا ہے انسوں نے نمیں بتایا کہ اس کا کتنا حصہ انربی میں تبدیل ہوا ہے کہ ہم جان کیے کہ اس کا کتنا حصہ تلف ہوا ہے۔ ان ممالک کی بیہ خاموثی اپنے دفاعی رازوں کو پوشیدہ رکھنے کی ضرورت کی بناء پر ہے۔

اس کے باوجود کہ آئن اسٹائن کا قانون طاہر کرتا ہے کہ اگر ایک یا چند کاو ہاوہ کمل. طور پر انرجی میں تبدیل ہوجائے تب بھی زمین نابود نہ ہوگ۔ ۱۹۸۴ء میں جب امریکی سائنس وانوں نے ایٹم بم کا تجربہ کرنا چاہا تو وہ خوفزدہ تھے کہ کہیں اس کی وجہ سے کرہ ارض نابود نہ ہوجائے۔

آج بھی جب کہ طبیعیات میں مادہ اور ضو مادہ کے تصادم پر بحث ہوتی ہے تو طبیعیات کے میمی سائنس دان کتے ہیں کہ اس کے عقیمہ میں یہ دونوں مکمل طور پر انری میں تبدیل ہوجائیں ہے۔

ان سائنس دانوں کے بقول ایک کلوگرام مادد اور اسٹے بن ضدیمادہ کے تصادم سے اس قدر انرٹی پیدا ہوگی کہ کرہ ارضی معدوم یعنی میس میں تبدیل ہوجائے گا اور کیونکہ ان گیسوں کی حزارت بہت زیادہ ہوگی اس لئے ہمارا سٹسی نظام بند و بالا ہوجائے گا۔

کیکن پروفیسرالفن جو اس وفت سوئیڈن کی لونڈ پونیورٹی کے شعبہ طبیعیات کے استاد ہیں اس نظریہ کے خالف ہیں اور کہتے ہیں کہ نوع بشرکہ لئے ستقبل کی توانائی کا منبع نہ برق پیدا کرنے والے کارخانوں ہیں پورٹیم کی افرودگی ہے نہ ہائیڈروجن بلکہ نوع بشر مستقبل ہیں مادہ اور ضعر مادہ کے تصادم کے ذرایعہ توانائی حاصل کرے گی اور ان عناصر کا ۱۰۰ کلو گرام بینی ۵۰ کلو گرام ضد مادہ اور ۵۰ کلوگرام مادہ کرہ ارض پر بسنے والے تمام نوع بشرکی ایک سال کی توانائی کی تمام ضروریات کے لئے کافی ہے۔)

جیسا کہ ہم نے اس سے قبل کما کہ ابھی تک مادہ اور ضعر مادہ کو تحراؤ کے ذراجہ پھاڑا نہیں گیا ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ اس سے کیا حاصل ہو تا ہے لیکن پروفیسر الفن' مادہ اور ضعرِ مادہ کے تقیجہ میں دہود میں آنے والی طاقت کو الرجی جو مادہ سے حاصل ہوئے والی معمولی قوت ہے کے مقابل ماتر ڈی کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

اس دانشور کے نظریہ کے مطابق اگر آدھا کلو گرام مادہ اور آدھا کلو گرام ضدیمادہ کا

Fit Fr.

کراؤ ہوجائے تو ایک سو ملیارہ درجہ (ایک سو بڑار ملین درجہ) حرارت وجود میں آئے گی اور یہ اس قدر حرارت ہے کہ کا نافت میں اتنی حرارت پیدا کرنے والا کوئی منبع نہیں۔ ستاروں کی طبیعیات سے واقف سائنس وانوں کے نزدیک سورج کے مرکز کی حرارت وس ملین درجہ ہے۔

کیا نوع بشراس قدر زیادہ حزارت کو کنٹرول کرے اپنے استفادہ میں استعمال کرسکتی ہے؟

پروفیسر الفن کتا ہے کہ مادہ اور ضد مادہ کا ناتھ دھاکہ میزان حرارت کو بہت کم
کرسکتا ہے۔ ناتھ دھاکہ ہے اس کی مراد ایٹم بم کے دھاکہ جیسا دھاکہ ہے کہ جس
میں مادہ کی ایک معمولی می مقدار انرجی میں تبدیل ہوتی ہے اور بقیہ ضائع ہوجاتی ہے۔
مادہ اور ضد مادہ کا تصادم محص تھیوری ہے آگے نہ برھنے کی وجہ اتضادی ہے۔
کیونکہ پروفیسرالفن کے مطابق مادہ اور ضد مادہ کے کراؤ کے نتیجہ میں توانائی کے حصول
کے صرف تجربہ بی کے لئے دس سے بندرہ ملیارڈ ڈالرز کی ضرورت ہے اور آج کوئی
حکومت اور کوئی اوارہ ایسا نہیں جو اس قدر رقم خرج کرسکے۔

تجرے سے ظاہر ہے کہ آزمائش مرحلہ طے ہونے کے بعد ماوہ اور ضد مادہ کے متیجہ میں حاصل ہونے والی ماتر ڈی کا حصول آسان ہوجائے گا۔

جیسا کہ ایٹی طاقت سے استفادہ کے وقت تمام عناصر میں سے بورینیم کا انتخاب کیا عیا تو معلوم ہو آ ہے کہ مادہ اور ضر مادہ کے دھاکہ سے استفادہ کے لئے بیلیم سے استفادہ کیا جائے گا۔ کیونکہ روسی ماہرین طبیعیات نے بیلیم کے ضر مادہ کو دریافت کرلیا ہے۔ اور ساتھ ہی روس میں مادہ اور بیلیم کے ضر مادہ کے دھاکہ کے مقدمات فراہم میں اور ہمارے خیال میں اس کام کی اہمیت کے بارے میں بحث ضروری نہیں۔







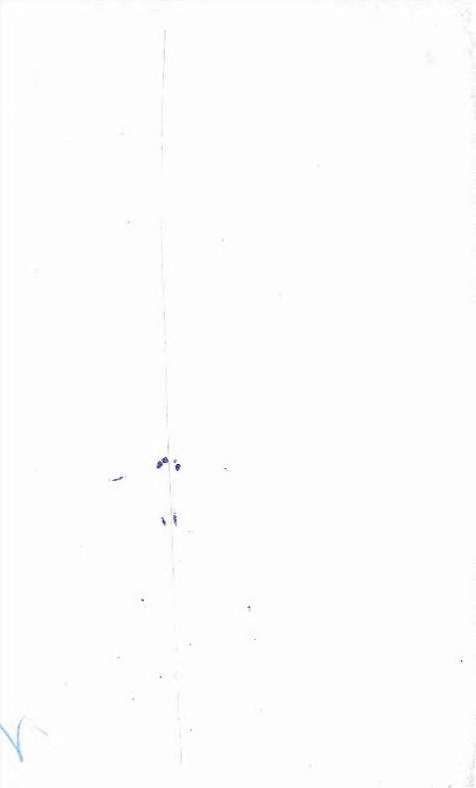

